# 



ترتیب لیاقت جعفری عمر فرحت



جب گلرده لوط آئے (انسانوی مجموعہ)

شفيق مسعود

الحجيث لياثناك إوس ولل

#### JAB GIDH LAUT AAYE

(Short Stories)

by: Shafiq Masood Edited by Liaqat Jafri

**Umer Farhat** 

Year of Edition 2017 ISBN 978-93-86486-61-5

Price Rs. 150/-

نام کتاب : جب گدهاوٹ آئے (افسانے) مصنف : شفیق مسعود

ترتيب الياقت جعفري المحرفرحت

قیمت : ۱۵۰ روپے

اشاعت : ۲۰۱۷

تعداد : ۵۰۰

مطبع : روشان پرنٹرس، دہلی۔ ۲

پیش کش تفهیم پیلی کیشنز ،راجوری

ملنے کے پتے ☆ شبخون كتاب گھر،اليا آباد 🖈 ایجویشنل یک باؤس علی گڑھ 💮 🏗 تفہیم پبلی کیشنز ،راجوری

#### Published by

#### **EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE**

3191, Vakil Street, Kucha Pandit, Lal Kuan, Delhi-6(INDIA) Ph: 23216162, 23214465, Fax: 0091-11-23211540

E-mail: info@ephbooks.com,ephindia@gmail.com

website: www.ephbooks.com

# انتساب

مامون! شفیق مسعود مرحوم (زرر ان کے خلیقی شعور کے نام ''کیا تیرا گبرتا جو نہ مرتا کوئی دن اور''

محمر فرحن

آکر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر تصویر اپنی چھوڑ گیا ہے چٹان پر (شکیب جلالی) جب گدہ لوٹ آئے — شفیق مسعود

# مضامیں و نا زران

| 07 | بلراج كومل | شفيق مسعودكي افسانه زگار                | 0 |
|----|------------|-----------------------------------------|---|
| 11 | انورسديد   | ايك غيرمعمولي افسانه نگار               | 0 |
| 15 | ز بیررضوی  | جب گدھاوٹ آئے۔۔۔ایک تاثر                | 0 |
| 17 |            | تاتران                                  |   |
|    |            | نیرمسعود،وارث علوی،بلراج مین را شکیل    |   |
|    | ق الله     | شهریار،و ہاباشر فی ،حامدی کاشمیری عثیّا | 0 |
| 21 | عمر فرحت   | يبيش لفظ                                | 0 |
| 24 | عرفرحت     | ا ظهارتشکر                              | 0 |

جب گده لوت آنے ----

# (فعاني

| 27 | جب کدھاوٹ آئے   | -1  |
|----|-----------------|-----|
| 30 | منزل            | -2  |
| 32 | وہ آئے گی       | -3  |
| 35 | ناخدا           | -4  |
| 39 | كينسروار ۋ      | -5  |
| 44 | کوئی بات نہیں   | -6  |
| 52 | فذكار           | -7  |
| 60 | وقت کی کتاب     | -8  |
| 64 | والبتى          | -9  |
| 67 | خوف ہے حقیقت تک | -10 |

公公

#### تھ بلراج کومل

# شفيق مسعود كي افسانه نگاري

مرحوم شفیق مسعود کی عمر صرف ۳۱ سال تھی جب ۱۹ جون ۱۹۹۸ء کوان کا انتقال ہوا۔ آپ اس وقت تک عرصہ ، حیات میں اپناتخلیقی دائر و کار خاصا وسیع کر چکے تھے۔ مختصر افسانہ ان کا ترجیحی دائر ہ تھا۔ انہوں نے ۱۹۹۰ء سے افسانے لکھنا شروع کیا اور ان کے افسانے ہندوستان کے معیاری رسائل میں شائع ہوتے رہے۔آپ اعلیٰ تعلیم ہے بھی سرفراز تھے۔ آپ نے ایم اے کا امتحان اچھے نمبرات سے پاس کیا تھا۔ آپ کے عرصہ ء حیات میں آپ کے افسانوں کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوسکا۔ان کی تخلیقات کو کتابی صورت میں شائع کرنے کا کام ان کے ہونہار بھانج عمر فرحت نے اپنے ذیے لیا ہے عمر فرحت اینے طور پریہ کامیاب تخلیق کار ہیں۔شاعری اورافسانوں کے علاوہ''نرا کار'' کے نام سے آپ کا ناولٹ بھی شائع ہو چکا ہے۔اکثر ایسا ہوتا ہے کہلوگ اپنے عزیز وں اور بزرگوں کو ان کی موت کے بعد بھول جاتے ہیں۔ یہ عمر فرحت کی اپنے ماموں کے تیئں گہری وابستی اور عقیدت کا ثبوت ہے کہ انہوں نے بیرنیک قدم ایٹھایا ہے۔ میں ان کو اپنا حرف ستائش پیش کرتا ہوں۔ یوں توشفیق مسعود کے تمام افسانے متنوع موضوعات اور کامیاب تخلیقی حصول کے حامل ہیں لیکن میں ان کے چندافسانوں کی طرف قارئین کومتوجہ کرنے کے مقصد سے قدر ہے تفصیل ہے اشارہ کرنا جا ہوں گا۔ بیرافسانے کئی اعتبار ہے ان کے نمائندہافسانے ہیں۔

## 🖈 جب گدھلوٹ آ ہے

شفیق معود کا اہم افسانہ ہے۔ عمر فرحت نے مجموعے کا نام بھی یہی رکھا ہے۔
ایک میدان ہے جہاں انسانی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ لاشوں کی بے رونق آئکھیں ان کی
اندرونی کیفیت کی چغلی کھا رہی ہیں۔ ان لاشوں کے علاوہ وہاں ایک آئکہ والا کا نا ٹتا
ہے۔ گدھ مُر دہ خور گدھ لاشوں کونو چنے اور کھانے کے لئے پہنچ تو گئے ہیں لیکن وہ یہ کام
شروع کرنے ہے پہلے ایک ادھیڑ عمر گدھ کے کہنے کے مطابق کی بڑے کا انتظار کررہے
ہیں۔ گدھوں کو مریل کانے مجھے کی موجودگی نا گوارگزرتی ہے لیکن مسلسل انتظار کے بعد بھی
گدھ اس بد بودار لاش کی طرف بڑھنے سے گریز کرتے ہیں جو اندرونی کیفیت والی
آئکھوں کی ما لک لاشوں سے گھری ہوئی ہیں۔

بالآخر سارے گدھ کانے کتے پر ٹوٹ پڑتے ہیں جو کب کا دم توڑ چکا تھا۔ گدھ، گتا، بد بودار لاش، لاشوں کا ہجوم، نوجوان گدھ، ادھیڑ عمر گدھ، بیسب'' کردار' یا عناصرافسانہ کو بار بار پڑھنے کے لئے متوجہ کرتے ہیں۔''انظار' افسانے کا بنیادی پہلو ہے اور مُتھادام کا نات کا غماز ہے۔

## 🖈 منزل

ہمالہ کی گود میں ایک بستی ہے جہاں ایک کسان بار بار آسان کو دیکھتا ہے، اس انتظار میں کہ ابا بیلیں کب آئیں گی۔ لیکن ابا بیلوں کے بجائے ساہ پرندے آسان میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سیاہ پرندے فصلوں کو تباہ کردیتے ہیں۔ اس کا گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ کسان اپنے اجڑے ہوئے گھر کو دیکھتا ہے اور پھراندھیری سردرات کی پراہ کیے بغیر دہاں سے چل پڑتا ہے۔ صبح دم اجائک اسکی نگاہ ایک شاہین بچے پر پڑی جو آسان سے دھرتی کی جانب غوطے لگا رہا تھا۔ یکا یک شاہین بچے کے سامنے ایک بہت بڑی چیل دھرتی کی جانب غوطے لگا رہا تھا۔ یکا یک شاہین بچے کے سامنے ایک بہت بڑی چیل دکھائی دی۔ شاہین بچے نے اپنے شکار کو پہچان لیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ لیکن چیل نچ کرنگل دکھائی دی۔ شاہین بچے نے اپنے شکار کو پہچان لیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ لیکن چیل نچ کرنگل

جب گدھ لوٹ آئے — شفیق مسعود

گئی۔ شاہین بچہ بالاخر چیل کو مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی عقابی چیک اس کی منزل پر پہنچنے کی خوشی کی غمازتھی۔ کسان نے بیسب دیکھا اور پھر نئے عزم کے ساتھ اپنا جڑے ہوئے گھر کی جانب واپس چل پڑا۔

# 🖈 وه آئے گی

ایک خوبصورت لڑکی ایک نوجوان لڑکے کیساتھ محبت کرتی ہے لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی مفلوک الحال ہے تو وہ منہ پھیر لیتی ہے۔افسانے کا مرکزی کردار ''میں''مسلسل انتظار کرتا ہے،اس اُمید کے ساتھ کہ وہ آئے گی ،اُسے آنا ہی ہوگا۔

## ئافدا

ایک بوڑھا کم من لڑکا سمندر کے ساحل پر کھڑا ہاتھ میں لاٹھی تھا ہے کسی کا انتظار
کرتا ہے۔ لیکن لاٹھی کو دیمک چائے چکی ہے۔ اس کے آس پاس کے دیمک زدہ لوگ بھی
دیمک سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نجات چاہتا ہے۔ کمزور بوڑھا ساحل سمندر
پر کھڑا ایک نیاعزم اپنے اندرمحسوس کرتا ہے۔ اچا تک سمندر میں طوفان اٹھتا ہے۔ ایک
امکان پیدا ہوتا ہے کہ شاید پیطوفان کسی شکست خور دہ جہاز کو گمنام جزیرے کی طرف دھکیل
دے۔ واقعی ایک شکتہ جہاز سال سمندر پر پہنچ گیا جس میں نا خدا سوارتھا۔ وہ نا خدا اپ
ساتھ ایک نیاعزم نیا امکان لے کر آیا۔ اس کو دیکھ کر دیمک زدہ لوگوں میں امیداز سر نو
حاگ اٹھی۔

## 🖈 كينسروار ۋ

نبتاً طویل افسانہ ہے لیکن اپنے اندر وسیع جہان معنی لیے ہوئے ہے۔ایک کینسروارڈ ہے جس میں ایک شخص موت اور زندگی کی جنگ لڑرہا۔اس کوزندہ رکھنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔سب رشتہ دارعزیز یہاں تک کہ اس کی محبوبہ بھی منہ موڑ چکی جب گده لوث آنے — شفیق مسعود

ب ب سیم اسیسی اسیسی بیست کے اس کا دائم ہے۔ جو دائم پرنور فرشتہ کی طرح اس کا دائم ساتھ دیتی ہے۔ لیے منظری سرف اس کی ماں ہے، جو دائمی پرنور فرشتہ کی طرح اس کا دائم ساتھ دیتی ہے۔ لیحہ مرگ میں بھی مریض کے ہونٹ لفظ'' ماں'' کہنے کے لئے کھلے ہوتے ہیں۔ شفیق مسعود نے اپنے تمام افسانوں میں، جن میں مندرجہ بالا افسانے بھی شامل ہیں جن کا ذکر میں نے بطور خاص کیا ہے، روشنی اور تاریکی کی آ ویز شوں کو اپنے حق کی بنیاد بتایا ہے۔ آ ویز شوں کا عمل مسلسل ہے اور حیات کا جز ولا ینفک ہے۔ شفیق مسعود کے جملہ سروکار بنیا دی انسانی اور ساجی نوعیتوں سے منور ہیں۔ موضوعات کی اہمیت، اعلیٰ فنی کارکر دگی اور بنیادی انسانی اور ساجی نوعیتوں سے منور ہیں۔ موضوعات کی اہمیت، اعلیٰ فنی کارکر دگی اور اسلوب واظہار کی باتر سیل کشش نے ان کے افسانوں کو اصطلاحات کے جبر سے آزاد کر دیا ہے اور ہر لحاظ سے لائق مطالعہ بنا دیا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ قار مین افسانوں کے اس مجموعے کا خیر مقدم کریں گے۔

۲۹ قروری۲۰۱۲

44

#### 🗷 انورسدید

# ايك غيرمعمولى افسانه نگار شفيق مسعود

شفق مسعود کے چندافسانوں کو پڑھ کر جوسب سے پہلی بات مجھے محسوں ہوئی وہ یہ کہ بیسب افسانے بالکل الگ ہیں۔ ان میں چھیڑے گئے موضوعات، اٹھائے گئے سوالات اور بیان کئے گئے نکات سب پچھا یک دوسر سے سالگ ہیں۔ کر داروں میں ایسی کوئی مما ثلت نظر نہیں آتی کہ ایک افسانے کا کوئی کر دار کسی دوسر سے افسانے کے کسی کر دارکسی دوسر سے افسانے کے کسی کر دارکسی یا دولائے یا تسلسل محسوس ہویا پھر کسی کے مزاج کا رنگ کہیں اور چھلکتا نظر آئے۔ کسی کی یا دولائے یا تسلسل محسوس ہویا پھر کسی کے مزاج کا رنگ کہیں اور چھلکتا نظر آئے۔ کسی کے لیجے پر کسی دوسر سے کی چھاپ دکھائی دے۔ غرض یہاں جو پچھ ہے اسے ہم تنوع یا رنگ کائی کائی نام دے سکتے ہیں۔ شفق مسعود کے جتنے افسانے عمر فرحت کی وساطت سے میر کی نظر وں سے گزر سے ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے یہاں رنگار نگ اور پُر تنوع صورت وال ہمیں نظر آتی ہے۔

اچھاتواباس کی دادیہ ہوسکتی ہے کہ اُن کا افسانو کی منظر نامہ بہت وسیع ہے یا یہ کہ کینوس بڑا یا لمبایا چوڑا وغیرہ ہے۔ ظاہر ہے اس سے انکارنہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی ایک بات تو ہے اور اس کی بھی دارشفیق مسعود کو ملنی چاہیے۔ تاہم کیا کسی فن کار کی فکری وفئی حیثیت محض اس تکنیکی بنیاد پر مسلمہ ہوسکتی ہے کہ اس کے یہاں گینوس بہت وسیع ہے یا یہ کہ اس نے بہت سے موضوعات کو چھوا ہے یا پھر یہ کہ اس کے یہاں زندگی کے بارہ ، بیس یا پچاس رنگ سے سے آئے ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ صرف اس بنیاد پر کسی فن کار کے اصل منصب کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ دیکھنے کی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ سارے رنگ مل کر کیا شئے بناتے جا سکتا ہے۔ دیکھنے کی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ سارے رنگ مل کر کیا شئے بناتے جا سکتا ہے۔ دیکھنے کی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ سارے رنگ مل کر کیا شئے بناتے

جب گدہ لوٹ آنے ----

ميں \_ يعنى دوجمع حيار ضرب پانچ تقتيم حيو ...... ان تمام كا حاصل كيا نكلا؟

اصل میں بیے جو حاصل ہوتا ہے، بیفن کار کے فن کی وحدت یا کلیت کو بیان کرتا ہے۔ گویا وسعت یا لمیت کو بیان کرتا ہے۔ گویا وسعت یالمبائی چوڑائی کے کوئی معنی نہیں ہیں اگران کے ساتھ گہرائی بھی ہمارے سامنے نہ آرہی ہو۔ رنگارنگی کی دای بینہیں کہ فنکار آپ کی آئھوں میں قوس قزح بھر دی بلکہ بات تو یہ ہے کہ ان رنگوں نے ل مل کر اس رنگ کو آپ کے اندر جگایا کہ نہیں جو ظاہر آئھوں کے آگے موجو ذہیں تھا۔

یبی وہ شئے ہے جونن کی دلیل بھی ہےاوراس کا جواز بھی۔

اصل میں اب انسانی زندگی کے جس تجربے کومعرض بیان میں لاتا ہے وہ بظاہر کتنا ہیں سادہ نظر آئے بباطن وہ سادہ یا اکہرانہیں بلکہ پیچیدہ اور تہہ دار ہوتا ہے۔ بین کی بلندی اور فنکار کی ہنرمندی ہے کہ وہ اسے پیش کرتے ہوئے چیستان بنانے کے بجائے حقیقت معلومی سطح پر روز مرہ محاور ہے میں بیان کر دے۔ اس کے لئے اسے بھی تو نقطے کو پھیلا کر دائر ہ بنانا پڑتا ہے اور بھی تھیلے ہوئے دائر ہے کو نقطے میں سمیٹ کردکھانا ہوتا ہے۔ بین کے دائر ہے کو نقطے میں سمیٹ کردکھانا ہوتا ہے۔ بین کے نقاضے کا معاملہ ہے۔ اپنے افسانوں کی روشنی میں مرحوم شفیق مسعودا پنے فن اور اس کے نقاضوں سے بخو بی آگاہ ہیں۔

یے سے کے شفق مسعود کے افسانے اردوافسانے کی روایت ہے الگ نہیں
ہیں لیکن انہیں روایتی افسانہ نگاری کے زمرے میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ کسی تحریر کا
روایت سے منسلک ہونا اور روایتی ہونا دومختلف چیزیں ہیں۔ بیافسانے اردوافسانے ک
روایت سے الگ اس لئے نہیں کہ ان میں اس فن کی بنیا دیعنی کہانی ہے کنارہ کشی نہیں ک
گئی۔ بیوہی روایت ہے جو پریم چند ہے ہوتی ہوئی کرشن چندر، منٹواور بیدی کے ذریعہ
ہم تک پہنچتی ہے۔

شفیق مسعود کے افسانوں کوروایتی ہم اس لئے نہیں کہدیئے کہ ان میں کہانی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اوراس بہت کچھ میں لکھنے والے کا اسلوب، کر دار زگاری اور ماحول کی تصویر کشی کے علاوہ اچھے افسانے کی تمام خوبیاں گنوائی جاسکتی ہیں۔ میں صرف ایک چیز کی تمام خوبیاں گنوائی جاسکتی ہیں۔ میں صرف ایک چیز

حب گدھ لوٹ آنے ———— شفیق مسعود

کی طرف اشارہ کروں گا کہ روایتی افسانے میں عموماً واقعات کردار کی تشکیل کرتے ہیں لیکن شفیق مسعود کے ہاں کر دار مختلف ذہنی رویوں کے اظہار کی علامت ہیں۔ دوسر لے لفظوں میں یہ بات یوں کہی جا سکتی ہے کہ شفیق مسعود کے کردار معاشرے کے مختلف طبقات کی نمائندگی نہیں کرتے ، بلکہ ان طبقات کے باہمی تعلق سے جو ذہنی رویے تشکیل پاتے ہیں ان کی عکاسی کرتے ہیں ، ان کے بیشتر افسانوں کا بنیادی کردار صیغہ واحد متعلم ہے۔ بیرو بیہ فرداور فرد ورفر داور معاشرے کے تعلق سے بھی۔

شفیق مسعود نے انہیں رویوں اور انہیں تعلقات کود یکھا ہمجھا اور پر کھا ہے۔ کہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور کہیں ناکام۔کامیا بی بھی ان کی اپنی ہے اور ناکامی بھی ان کی اپنی کہ انہوں نے عام روش سے ہٹ کر اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس قتم کی کوشش کی ہے اور اس قتم کی کوشش کرنے والے خود ناکام ہوں یا کامیاب، بعد میں آنے والے مشکلوں کو کسی قدر آسان ضرور کردیتے ہیں۔

شفیق مسعود کے افسانے پڑھ کر مجھے یہ بھی محسوں ہوا کہ زندگی اور ساج کے حوالوں اور سوالوں کو موضوع اظہار بنانے کے باوجود شفیق مسعود کے افسانے ہمارے افسانوی مزاج سے مغائرت کا رشتہ نہیں رکھتے۔ان کے فن کے اگر پچھالگ اور مخصوص افسانت ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ اردوافسانے کی فکری وفنی فضائے بھی مربوط ہیں۔

اب بیسوال کرنا کہ شفق مسعود نے افسانے کم کیوں لکھے یا جو لکھے بھی سہی ان کی طرف ایسی ہے بیازی کا انداز کیوں اختیار کیا کہ وہ اُس طور پر منظر عام پر ندا سکے جس طرح انہیں آنا چاہیے تھا اور پھراس طرح کی گفتگو کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ انہوں نے اپنے تخلیقی جو ہر کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے یا یہ کہ اردوادب کے ساتھ بڑی زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں کہ اپنی نگار شات کو جوادب عالیہ شہ پارے ہیں ،منظر عام پرنہیں لائے ۔ ہیں ہجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔اگر بھی ان باتوں کے کوئی معنی تھے بھی سہی تواج بہر حال نہیں ہیں کیوں کہ ایسی باتیں یہاں ان لوگوں کے بارے میں کہی جا چکی ہیں جن کا کھنایا نہ لکھنا پر ابر تھا ( بلکہ نہ لکھنا ہی بہتر تھا )۔ چنا نچے شفیق مسعود کا اپنے افسانے کے بارے

۲ اگست۲۰۱۲

公公

## سرزبير رضوي

# جب گدھلوٹ آئے ....ایک تاثر

اردو کے قومی منظرنامہ میں اُن لکھنے والوں سے قارئین کو متعارف کرانے کی کوششیں بہت کم کی گئی ہیں جواردو کے مرکز وں اور آبادیوں سے دورعلاقوں میں اپنے قومی دھارے کی پہچان سے دوررہ کر جنون کی حکایت ِخوں چکا کررقم کرتے رہے ہیں۔ جمول و کشمیر کے درمیان پہاڑی سلسلوں سے گھر اراجوری ایک ایساعلاقہ ہے جہاں اردو کے گئی پرانے اور نے ادیسا اپنے تخن کدوں میں اپنی تحریروں سے فکروخیال کی کشیدہ کاری کرتے ہوئے پُر اُمیداور شاد کا م نظر آتے ہیں۔

ایسے ہی ایک افسانہ نگار شفق مسعود بھی تھے جن کے پچھافسانے مجھے ان کے عزیز عمر فرحت کی تو سط سے پڑھئے اوب سے خود عمر فرحت کی خوبی ہیے کہ معاصر تخلیقی ادب سے خود کو باخبرر کھتے ہیں اور اس کے مطالع سے خود کو سرشار رکھتے ہیں۔ ہم دونوں میں اکثر نے ادب سے متعلق بہت دریتک باتیں ہوتی ہیں۔

شفیق مسعود کے افسانے'' ناخدا''''منزل''اور'' وہ آئے گی'' پڑھ کراحساس ہوا کہ بیافسانے ایسے مستقبل کی آ ہٹوں اورا نظار کااستعارہ بن گئے ہیں جو جبر کوانصاف میں ، اندھیرے کوروشنی اور دھوپ کوسائے میں بدل جانے کا مژدہ سنادے۔

''جب گدھ لوٹ آئے'' افسانے میں نحیف و نزار وہ لاش نما انسان جن کی آئے۔ آنکھیں اُمید سے روشن ہیں، گدھوں کی نو کیلی چونچوں اور پنجوں سے نو ہے جانے ہے اس لئے محفوظ رہتے ہیں کہ اُن میں زندہ رہنے کا جذبہ مرانہیں ، زندگی کی یہی اُمید بھری رمق اُن

٣٠ جولا ئي ٢٠١١

公公

# تاثرات

#### چ نیرمسعود

''شفق مسعود کا افسانہ ''جب گدھ لوٹ آئے''جدید افسانے کی ایک انجھی مثال ہے۔ اس افسانے کا علامتی موضوع فی الحقیقت نہایت پیچیدہ ہے۔ علامتی سطح پر بیہ موضوع انسان کے مقدر کی شدید اور ڈرامائی جبتجو ، نامانوس ، اجنبی اور جیرت آور ماحول میں زندگی کی معصومیت کے احساس سے محروم ہوجانے ، موت کے قطب اور ناگزیری اور حیات بعد الموت وغیرہ کے پیچیدہ مفاہم کو محیط ہے۔''

### ھ وارث علوی

'' عمر فرحت جوان افسانوں کو ترتیب دے رہے ہیں، خود بھی اجھے قلم کارہیں۔ انہوں نے بڑی محنت سے مختلف رسائل واخبارات سے یہ افسانے جمع کیے اور انہیں زیور طباعت سے آ راستہ کیا ،۔ مرحوم شفق مسعود کے کچھ افسانوں میں علامتی اور تجریدی انداز دنوں کھل مل گئے ہیں'' جب گدھ لوٹ آئے''''نا خدا'' اس کی مثال ہے ان افسانوں کا موضوع اس کہانی کی تلاش ہے، جو ہمارے اردگر دیھیلی ہوئی ہے۔ جے ہم گز اررہے ہیں۔ لیکن اسے کوئی نام نہیں دے سکتے ۔ یہ بے بی ، محرومی اور مجبوری کی کہانی ہے۔ جو اپنی کرداروں کے ہونے کامفہوم ماحول کے حوالے سے دریافت کرتی ہیں۔ شفیق مسعود ایسا افسانہ نگار ہے جو صورت حال کو کہانی سمجھتا ہے اور اس میں سے انسان اور زندگی کامفہوم

جب گدھ لوٹ آنے — شفیق مسعود

تلاش کرتا ہے۔ شفیق مسعود آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ۱۹۹۸ء میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔
ایسی صورت میں اکثر ہوتا ہے ہے کہ جواں مرگ ہوئے تو ادیب کا مطبوعہ اور غیر مطبوعہ مواد
تلف ہوجاتا ہے۔ یہاں اطمینان کی بات ہے کہ شفیق مسعود کے بھانچ عمر فرحت نے
تیرہ سال بعد اپنے محسن کے افسانوں کو منظر عام پر لانے کا بیڑ ااٹھایا ہے۔ عمر فرحت کی یہ
کاوش قابل قدر ہے۔''

## سے بلراج مین را

'' شفق مسعود کے چندافسانے عمر فرحت کی وساطت سے پڑھنے کے بعدیہ احساس شدت سے ہوا کہ شفق مسعود کے لیے افسانے محض تفریح طبع کا سامان نہیں بلکہ بیشتر کی پیچیدہ ، گبری اور دوررس حقیقت کے انکشاف کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے اپنے عہد کی مخصوص حسیت ، نفسیاتی رویوں اور تصادات کا عرفان حاصل کیا ہے اور ایک فطری سادگ کے ساتھ ان کو لفظوں کے سانچ میں ڈھال دیا ہے۔ اس مجموع میں اہم افسانے 'جب گدھ لوٹ آئے'' '' نا خدا'' اور '' کینسروار ڈ'' ہیں۔ ان افسانوں کے مطالع سے فنکار کی نفسیاتی ژرق نگاہی سے جے معنوں میں پہلی بار متعارف ہونے کا موقعہ ملتا ہے۔''

# سے شکیل الرحمٰن (باباسائیں)

''شفیق مسعود (مرحوم) کے چندافسانے نظر ہے گزرے۔ اُن میں ایک ایجھے افسانہ نگار کی چندالی خوبیاں نظر آئیں جو کہ توجہ طلب بن گئیں۔'' جب گدھ لوٹ آئ افسانہ نگار کی چندالی خوبیاں نظر آئیں جو کہ توجہ طلب بن گئیں۔'' جب گدھ لوٹ آئے' اور'' کینسر وارڈ'' وغیرہ ان کی نمائندہ کہانیاں ہیں۔ مرحوم شفیق مسعود کے افسانوں میں اکثر علامتوں کا استعمال ملتا ہے۔ کہانی سناتے ہوئے وہ علامتی اسلوب اختیار کرتے ہیں تو لگتا علامتوں کا استعمال ملتا ہے۔ کہانی سناتے ہوئے وہ علامتی اسلوب اختیار کرتے ہیں تو لگتا ہان میں کہانی لکھنے کی عمرہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ کاش وہ زندہ رہتے اور اُر د دافسانوں کو زندہ رہنے والی کہانیاں دے جاتے۔ افسوی وہ ۳۱ برس کی عمر میں ۱۹۹۸ء میں گزر گئے۔ لکھنے کی انجھی صلاحیت تھی جس کی وجہ ہان کے افسانے اردو کے بعض مقبول رسالوں میں جب گده لوت آئے ----

من الله ہوئے۔ عمر فرحت جوخود اچھے شاعر ہونے کے علاوہ اچھے فکشن نگار بھی ہیں جن کا شاکع ہوئے۔ عمر فرحت جوخود اچھے شاعر ہونے کے علاوہ اچھے فکشن نگار بھی ہیں جن کا ناولٹ ''نرا کار''شائع ہوکر خاص و عام میں مقبول ہو چکا ہے، مرحوم شفیق مسعود کے افسانوں کا انتخاب شائع کررہے ہیں۔ میری نیک خواہشات اور دعا ئیں ان کے ساتھ ہیں''

## 🗷 پروفیسرشهریار

''شفیق مسعود کے یہاں جدیدا فسانہ اور روایتی افسانہ کا ایک ایساامتزاج پیدا ہوتا ہے کہ اپنی نسل کے افسانہ نگاروں میں ان کی حیثیت ایک نمائندہ افسانہ نگار کی ہوتی ہے اور شفیق مسعود کے فن کوکسی انداز سے نظرانداز نہیں کیا جاسکتا''

# سے پروفیسروہاباشرفی

''مرحوم شفق مسعود کے یہاں نیا انداز بھی ہے اور کہانی کا نیا تیور بھی ،حساس طبیعت کوتلملا دینے والا بھی اور انبساط دینے والا بھی ، در د کے گہر ہے۔مندر میں کروٹیس بدلتا ہواانسانی وجود کس قدر بے بس ہوجاتا ہے اس کانقش بھی انجرتا ہے۔

شفیق مسعود نے کہانی کے Treatment کو نئے فنی لواز مات ہے بھی آ راستہ کرنے کی کوشش کی ہے جس ہے کہانی کا ایک نیاذ ا گفتہ پیدا ہوتا ہے اور بیہ بیرا بیہ واظہار شفیق مسعود کو کا میاب افسانہ نگاروں کی صف میں لے آتا ہے۔ بیہ مجموعہ قابل قدر ہے''

# سے پروفیسرحامدی کاشمیری

"راجوری ہے جوال سال ادیب عمر فرحت کی خواہش پر میں نے ان کے ماموں شفیق مسعود کے چندافسانوں پر نظر ڈالی ، تو جیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات ہے دو چار ہوا۔ بیافسانے ایک جوال مرگ اور تازہ کارافسانہ نگار کے خلیقی ذہن کی پیدا وار ہیں ، افسانوں کو پڑھنے ہے ایک جوال مرگ اور تازہ کارافسانہ نگار کے خلیقی ذہن کی پیدا وار ہیں ، افسانوں کو پڑھنے ہے اس کی شروع کئے افسانے بھی ان کی شروع کی نوشقی کے آئے دار ہوں گے ، کیکن میں نے جب ان کا مطالعہ کیا تو میرے خرشات اور

جب گده لوت آنے ----

اندیشے نقش برآب ثابت ہوئے۔ شفق مسعود سب سے پہلے افسانے کے فنی لوازم یعنی اختصار پیندی ، زبان کی روانی اور کردار کی شخصیت کو اہمیت دیتے ہیں۔ شفق مسعود کے افسانوں کی زبان شاعرانہ کہی جاسکتی ہے۔ ان کی عبارت ، تہدداری معنویت سے پر ہوتی ہے۔ خاص طور سے استعاروں کا استعال ان کی زبان کی خوبی ہے جس نے ان کے اسلوب میں ایک انفرادیت پیدا کردی ہے۔''

## سيرو فيسرعتيق الله

''شفق مسعود میرے لیے ایک مانوس نام ہے۔ان کے افسانوں کو میں دلچیں سے پڑھتا رہا ہوں۔ان میں فکشن کی غیر معمولی صلاحیت موجود تھی۔افسانے کافن ایک مشکل فن ہے۔فکشن کے لیے زندگی کے گہرے تج بات کا اٹا شضر وری ہے۔ جب تک کہ مشاہدہ تیز نہ ہواور تج بات وسیع نہ ہوں ،افسانے کے فن پر قادر نہیں ہوسکتا۔شفق مسعود جو افسانوی فہم رکھتے ہیں ،وہ بہت کم افسانہ نگاروں میں پائی جاتی ہے۔انہیں واقعہ کو دہرانے کا ہنر آتا ہے۔ کردار کے باطن کو جھنے کی نظر رکھتے ہیں جو جزئیات کی تفصیل پیش کرنے کے ہمز آتا ہے۔ کردار کے باطن کو جھنے کی نظر رکھتے ہیں جو جزئیات کی تفصیل پیش کرنے کے بات انہوں نے ہم سطح پر ایجاز و اجمال سے کام لیا ہے۔ کہیں کہیں علامتی رنگ پایا جاتے۔انہوں نے کسی نظر یہ واپنے لئے مشعل راہ نہیں بنایا بلکدا پی نظر پرزیادہ مجروسہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کسی نظر سے واپنے انہوں وہ یقینا ہمارے دور کے بہترین افسانہ نگاروں میں شار کیے جاتے۔وہ اپنے فن کو اور جلا بخشتے ،ان کافن مزید پختہ ہوتا اور افسانے کو ایک معتبر نام مل جاتا۔''



جب گدھ لوٹ آئے ————شفیق مسعوہ



#### مر عرفردت مرفردت

# يبش لفظ

اردوادب پرجدیدیت کا حسان ہے کہ ادیب جو بات عمّاب حکمران کے سبب کھل کرنہیں کر پاتا تھاوہ بات اس نے اشاروں اور کنایوں میں کبی اور قاری کو اس ما سمجھنے میں کوئی دفت پیش نہیں آئی ۔ اس تحریک نے سب سے زیادہ فروغ پاکستان میں بیسویں صدی کے چھٹی اور ساتویں دہائی میں پایا کیونکہ حکومت نے ادب اور ذرائع ابلاغ پر غیر ضروری پابندیاں عائد کی تھیں ۔ ہندوستان میں تو یتح کی آج بھی اپنے شاب پر ہے۔ شعرا حضرات کے علاوہ افسانہ نگاروں نے بھی ترسیل خیالات کے لئے تر قی پندی سے شعرا حضرات کے علاوہ افسانہ نگاروں نے بھی ترسیل خیالات کے لئے تر قی پندی سے ہٹ کرایک نی راہ نکالی جس نے ادب پر اپنی گہری چھاپ چھوڑی شیق مسعود (جومیر بے ماموں جان ہیں ) اس تحریک کی ایک اہم آواز شے مگر بدشمتی سے یہ آواز بہت جلدی ہم سے ماموں جان ہیں ) اس تحریک کی ایک اہم آواز شے مگر بدشمتی سے یہ آواز بہت جلدی ہم سے تھوں گئی۔

شفیق مسعود کا جنم کم مارچ ۱۹۲۳، میں جموں کشمیر کے دور دراز سرحدی علاقہ راجوری میں ہوا، جہاں انہوں نے خود کو ہمیشہ غیر محفوظ حالات میں جگڑ اہوا پایا۔ ۱۹۸۹، میں ایم اے ساجیات اورا یم اے انگریزی کی ڈگریاں حاصل کر کے وہ گورنمنٹ سکول میں بحثیت ٹیچر کام کرنے لگے۔ اپنی ذہانت ، محنت اور لگن کے بل ہوتے پر انہوں نے ۱۹۹۰، میں انڈین پولیس سروس (۱۹۶۵) امتحان پاس کر لیا لیکن شومی ، قسمت کدا نہی دنوں ریاست میں ملی ٹین پولیس سروس (۱۹۶۵) امتحان پاس کر لیا لیکن شومی ، قسمت کدا نہی دنوں ریاست میں ملی ٹین اور ادھر امتحان کی میں ملی ٹین اور ادھر امتحان کی اور ادھر امتحان کی اگلی منزل طینیس ہو پائی۔ کیم جون ۱۹۹۸، میں شفیق مسعود اپنے گھر کی حبیت ہے گر کر ۱۹

جب گدھ لوت آئے — سعود جون ۱۹۹۸ء میں جموں میڈیکل کالج میں انتقال کر گئے۔

البتہ وہ اپنے چیجھے چندانمول افسانے چھوڑ گئے۔ بیدافسانے ہندو پاک کے غیر معمولی اخبارات ورسائل میں شائع ہوتے رہے ہیں۔

افسانوی مجموعه'' جب گدھ لوٹ آئے'' میں نے لب و کیجے کا پرتو صاف طور نظر آتا ہے ۔شفیق مسعود نے اپنے افسانوں میں استعاروں اور علامتوں کے ذریعے ایسے موضوعات کوقلم بند کیا ہے جن کوموجودہ تناظر میں شاید کھلےطور پر بیان کرنامشکل ہو جاتا۔ افسانہ' جب گدھلوٹ آئے' میں وہ اپنی قوم کے افراد کو لاشوں سے مشابہت کرتے ہیں کیونکہان میں اپنامنصب یانے کی نہ جاہ ہے اور نعملی قوت حالا نکہ برسرا قتد ارلوگ ،جنہیں وه گدھ کہتے ہیں، بخو بی جانتے ہیں کہا گروہ جاگ اٹھیں گےتو غضب ہوگا۔ چنانچہ گدھوں کو مردار کھانے کی عادت ہے اس لیےوہ کم ہے کم سڑی ہوئی لاش کو کھانا جا ہتے ہیں لیکن وہاں بھی خطرہ یا کر آخر کار نہتے مردہ کانے کتے پر بل پڑتے ہیں ۔' منزل' بھی بہت ہی خوبصورت کہانی ہے جس میں اساطیری علامت' ابابیل' کواستعال کیا گیا ہے۔کسانوں کو ا نہی ابا بیلوں کا نتظار ہے کہ کب وہ اتر آئیں اوران کے کھیتوں کوسرسبز وشا داب کرلیں مگر ہوتا اس کے برعکس ہے۔اباہیلیو ل کے بدلےابا ہیل نما خونخو اریرندےاتر آتے ہیں جو ہر سوتباہی و ہر بادی مجاتے ہیں۔ یہ کہانی کشمیر کےموجودہ حالات کے پس منظر میں <sup>لکھ</sup>ی گئی ہے ۔اس کے باوجودافسانہ نگارامید کا دامن نہیں چھوڑتے اور آخر کارایک شاہین بچے کو چیل سے لڑوا تا ہےاوراس کوفاتے قرار دیتا ہے۔ افسانے میں جودوسری بات دیکھنے کوملتی ہےوہ یہ ہے کہ شفیق مسعود علامہ اقبال ہے بہت ہی متاثر ہیں اور اسی لیے شاہین کی پرواز اور قوت یرناز کرتے ہیں۔افسانہ کینسروارڈ میں بیانیا ندازا پنایا گیا ہے جوجذ ہاتیت ہے لبریز ہے ۔اس افسانے میں کینسر میں مبتلا ایک نو جوان آ فاق بستر مرگ پر زندگی کی حقیقق کا سامنا کرتا ہے۔اس کی معشو قہ ستارہ جو بھی اس کے قدموں کی دھول چومتی تھی ،ا ہے کنارہ کش ہو جانی ہےاورائی طرح اس کا حکری دوست تنبریز بھی اس کی بیاری کی خبرین کراس سے دور دورر ہے لگتا ہے جیسے وہ کسی حجوت کی بیاری میں مبتلا ہو۔اس کے برعکس آفاق کی بیوہ مال

جب گدھ لوٹ آئے ————— شفیق مسعود

اس کے لیے آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ آسو بہاتی ہاور ہردم دعا کرتی ہے کہ وہ صحت یاب ہوجائے جبکہ اسے بیمعلوم ہے کہ اس کی دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ باقی ماندہ افسانے بھی اسی نئے کے ہیں جن میں نہ صرف افسانہ نگار نے اپنے قلب و ذہن کی ترجمانی کی ہے بلکہ اپنے ماحول کو بھی بڑی خوبصورتی ہے منعکس کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں آپ بیتی بھی ہے اور جگ بیتی بھی ۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ کم سنی میں شفیق مسعود سیاسی طور پر بالغ النظر دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن کو علامہ اقبال کی شاعری نے جلا بخشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہیں اور وہ ان مسائل کا پر امن طل ڈھونڈ نے کی افسانوں میں جا بجا سیاسی موضوعات ملتے ہیں اور وہ ان مسائل کا پر امن طل ڈھونڈ نے کی جبتو کرتے ہیں۔ جہاں تک زبان و بیان کا تعلق ہے ، ان کے یہاں فکر کا دخل بھی ہے اور جسورکی رنگ آمیزی بھی ہا ور شافتگی بھی۔ اور بلاغت بھی ، روانی بھی ہے اور شافتگی بھی۔



جب گدہ لوت آنے ----

#### مح عرفرحت

# اظهارتشكر

اس کتاب کی تیاری میں مرحوم ما موں شفیق مسعود کے عزیز دوست اور افسانه زگار الطاف کشتواڑی صاحب نے گذشتہ سات سال ہے جس محبت وشفقت ہے میری رہنمائی کی اور ہمت وحوصلہ بڑھایا اس کے لیےان کا جتنا بھی شکر بیادا کروں کم ہے۔ساتھ ہی ایخ استادِ محتر م جناب مثمل الرحمٰن فارو قی ، نیرمسعود ،مرحوم بلراج کومل ،مرحوم وارث علوی ،مرحوم بلراج مین را ،مرحوم شهریار ،مرحوم و باب اشر فی ،مرحوم شکیل الرخمن (باباسائیس) ،مرحوم انورسدید ، حامدی کاشمیری ہنتیق اللہ اور مرحوم زبیر رضوی کا بے حدممنون اورمشکور ہوں جنہوں نے اس مجموعے یراینے تاثرات قلم بند کیے۔ساتھ ہی مشس الرحمٰن فاروقی ،ظفرا قبال ،مرحوم وارث علوى ،مرحوم بلراج مين را ، نيرمسعود ،فضيل جعفري ،قاضي افضال حسين ،ابواا كلام قاسمي ،قاضي جمال حسین ، مرحوم سکندر احمد ، آفتاب حسین ،عمران شامد بجنڈر ،عرفان ستار ، فاروق ناز کی ، پر تیال سنگھ بیتا ب ،انورسین رائے ،ناصرعباس نیر ، فاروق مضطر ،ایاز رسول ناز کی ،علی اکبر ناطق أصير احمد ناصر ،محد حميد شامد ،مرزا حامد بيك ،خالد جاويد ،صديق عالم ، صلاح الدين درولیش، اقتد ار جاویداور الیاس بابر اعوان کا بھی شکریه ادا کرنا اینا اخلاقی فریضه سمجھتا ہوں جنہوں نے ہرقدم یرمیری ہمت افزائی کی اور نیک خواہشارت کا اظہار کیا۔ سرورق بنانے کے لئے میں خالد کرار کا بھی شکر گز ار ہوں ۔اس موقع پراپنے بڑے بھائی لیافت جعفری کو کیے فراموش کرسکتا ہوں۔جنہوں نے اس کتاب کور تیب دینے میں میری بھر پورمد د کی۔ 公公

جب گدھ لوٹ آنے — شفیق مسعود

(فعا نے

جب گده لوث آئے ----

" ایک تاثر خواہ وہ کسی کا ہو،اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کردینا کہ وہ سننے والے پروہی اثر کرئے،وہ افسانہ ہے۔''

معاوی جس منٹو

# جب گدھلوٹ آئے

بڑا عجیب منظرتھا۔ چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ نوجوان، بوڑھ،
بچے ، عور تیں سب تھے۔ لیکن تعجب کی بات بھی کہ ہرلاش کے چبرے پر بلاکا سکون تھا اور
آئھیں نیم واتھیں۔ کہتے ہیں اگر مرنے والے کی آئھیں کھلی رہ جا تیں تو اس کی کوئی
حسرت رہ جاتی ہے یا وہ کی کا منتظر ہوتا ہے۔ اور ہاں سب کی آئھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان
لاشوں کے درمیان ایک مسخ شدہ بد بودار لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ یقیناً اس نے اپنی زندگ
میں ایسی لاشیں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ گدھ لاشوں کے چاروں طرف بڑے بھدے پر
میں ایسی لاشیں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ گدھ لاشوں کے چاروں طرف بڑے بڑے بھدے پر
کھیلائے پلاسٹک کے گیندگی طرح اچھلتے ہوئے آپس میں سرگوشیاں کررہے تھے۔ شایدوہ
کسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھے، ان کی بے رونق آئکھیں ان کے اندر کی کیفیت کی چغلی کھار بی

پنجوں کے بل بیٹھا ہوا تیز تیز سانس لیتا ہوا ایک مریل سا،ایک آنکھ سے گانا کتا بھی وہاں موجود تھا۔اسے صرف ایک طرف ہی نظر آتا تھا۔ دوسری طرف دیکھنے کے لئے اسے پوری گردن گھمانا پڑتی تھی ،اور گردن گھمانے کے لئے اس میں سکت نہھی۔وہ بہت ہی نحیف تھا۔

ایک نوجوان اُحچلتا ہوا اونچے پھر پر بیٹے ہوئے ادھیڑعمر گدھ کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا:'' جناب لاشیں ہمارے سامنے موجود ہیں ،کس بات کی دیر ہے۔کیا ہم اپنا کام شروع کردیں؟'' جب گدھ لوٹ آنے ————— شفیق مسعود

ادھیڑعمر گدھ نے ڈانٹتے ہوئے جواب دیا۔''تم نو جوان بڑے شتاب کار ہوتے ہو، ہر کام جلد بازی میں کرتے ہواور پھرخمیاز ہمیں بھگتنا پڑتا ہےاور ہاں جب تک بڑانہیں آجاتا کچھنیں ہوگا''نو جوان نے پھر پوچھا''لیکن بیہ بڑا کب آئے گا؟''

دوسرے نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا:''ہم سب بھی اس کے انتظار میں سوکھ رہے ہیں''

دونوں گدھوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ مریل کانے کتے نے نہایت آ ہتگی ہے کروٹ بدلی۔تمام گدھا پنی جگہ ہے اُنچیل پڑے۔گدھوں کواس کی موجود گ نا گوارگز ررہی تھی۔

ایک نے کہا:'' کاش بیاندھا ہوتا! دوسرے نے کراہت ہے اپنی بھدی چو پیج دوسری جانب پھیرتے ہوئے کہااچھاہی ہوتااگر بیمر جاتا!''

کتے نے اپنے دونوں اگلے پنجے زمین میں پیار دیئے اور منہ پنجوں پر رکھ کراپی خارش زدہ گردن ڈھیلی چھوڑ دی۔ ادھر آسان پر گدھوں کا ایک بڑا قافلہ منڈلا نے لگا تھا۔
ایک گدھ زور زور سے چلانے لگا:''وہ دیکھو بڑا آگیا ہے'' اور پھر تمام گدھ خلامیں گھور نے لگے۔ بڑے کا قافلہ آستہ آستہ بنچے زمین پراتر رہا تھا۔ زمین پراتر تے ہی چند بزرگ گدھ اسے لاشوں کی طرف لے گئے۔ بڑے نے نہایت غور سے لاشوں کا معائنہ کیا تو اس کی آنکھوں میں ادامی کے بادل چھا گئے۔ یہ دیکھ کر ایک گدھ نے نہایت عاجزی سے کہا ''حضور حکم فرمائے! کیا ہم ان لاشوں کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیں؟ بڑے نے افر دگی سے جواب دیتے ہوئے کہا'' ہم انہیں لاشیں سجھتے ہو'' پہلے گدھ نے اپنی گنجی گردن بلاتے ہوئے کہا'' جناب یہ لوگ اب زندہ نہیں دہ میم گئے ہیں اور ہماری روایت ہے کہ ہم لاشوں پر ہم کون کہا'' ہندہ اور لاشیں ہی کھایا کرتے ہیں'' سارے گدھوں کی توجہ بڑے پر مرکوز ہیں منڈلا تے ہیں اور لاشیں ہی کھایا کرتے ہیں'' سارے گدھوں کی توجہ بڑے پر مرکوز ہوگئی۔ اس نے گھمبیر لہجے میں بولنا شروع کیا۔'' میرا تج یہ کہنا ہے کہ یہ لاشیں نہیں ہوگئی۔ اس نے گھمبیر لہجے میں بولنا شروع کیا۔'' میرا تج یہ کہنا ہے کہ یہ لاشیں نہیں ہوگئی۔ اس نے گھمبیر لہجے میں بولنا شروع کیا۔'' میرا تج یہ کہنا ہے کہ یہ لاشیں نہیں ہیں۔ ورہوکر گہری نیند ہوسے پڑے ہو ہو یہ لاشیں ہیں۔ اور ہم کہتے ہو یہ لاشیں ہیں' ہیں۔ اور ہم کہتے ہو یہ لاشیں ہیں' ۔ میں سوے پڑے ہو یہ ویہ لاشیں ہیں' ۔ میں اور دیکھوان کی آئکھیں بھی کھلی ہیں۔ اور ہم کہتے ہو یہ لاشیں ہیں' ۔

جب گدھ لوٹ آئے ————شفیق مسعود

بڑے نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا اگر ہم نے ان کونو چنا شروع کیا اور بیا ٹھ کر بیٹھ گئے تو۔۔۔۔۔۔بڑے کی آواز برامرار ہوتی جار ہی تھی۔

اوراس نے فیصلہ کن انداز میں کہا'' دیکھوان لاشوں کے درمیان ایک سرمی ہوئی بد بودار لاش پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ ہماری غذا ہوسکتی ہے،اگر روایت کو برقرار رکھنا ہے تو اسے نوج سکتے ہو'۔ سب گدھ سرمی ہوئی لاشوں کی طرف دیکھنے لگے، بڑے سمیت تمام گدھوں کی آئکھوں میں چمک پیدا ہوگئی تھی۔ سب سے پیچھے کھڑے ایک بزرگ گدھ نے ٹو کتے ہوئے کہا''لیکن جناب! ہم وہاں اس گلی سرمی اور بد بودار لاش تک پنچیں گدھ نے ٹو کتے ہوئے کہا''لیکن جناب! ہم وہاں اس گلی سرمی اور بد بودار لاش تک پنچیں گائی جھاگ کی طرح بیٹھتے چلے گئے اور پھرا گلے ہی گئے سارے گدھ بڑے کے سامنے واٹر کی جھاگ کی طرح بیٹھتے چلے گئے اور پھرا گلے ہی لمجے سارے گدھ بڑے کے سامنے احتجاج کرنے لگے۔ بڑاگر ان جھائے ، آئکھیں موندے، کافی دیر تک ان کی بدکلامی سنتار ہا اور جب اس نے آئکھیں کھولیں تو اس کی نظریں لاشعوری طور پرمریل کانے کتے کی جانب اور جب اس نے آئکھیں کھولیں تو اس کی نظریں لاشعوری طور پرمریل کانے کتے کی جانب اٹھتی چلی گئیں، پھرد کھتے ہی دیکھتے سارے گدھ کانے کتے پرٹوٹ پڑے جونہ جانے کب کا دم تو ٹرچکا تھا!!

公公

# منزل

ہمالہ کی گود میں سرسبز وشاداب بستی میں وہ اپنے گھاس پھوں کے گھر کے آئگن میں کھڑ ابار بارآ سان کی طرف حسرت بھری نظروں ہے دیکھ رہاتھا۔ یہ وہی کسان تھا جس کی لہلہاتی فصل کوز مانے کی آندھی نے مسلا تھا۔ بھی گرم ہواؤں نے اس کے چبرے کوسنج کیا تھا تو تبھی اپنوں نے ہی اس کی پیٹے میں خنجر گھونیا تھا۔لیکن .... اب باوقار ہستی نے اے بشارت دی تھی کہ آج اس کی مدد کے لئے ابا بیلیں آئیں گی جوا ہے ہرغم سے نجات دلا دیں گی۔وہ خوش تھا کہاب اس کی فصلیں تباہ نہ ہوں گی۔اب اس کا گھر نہ اجڑے گا ،اب اس کا چیرہ مسنح نہ ہوگا۔وہ بار بارآ سان کی جانب نظریں اٹھا کرد مکھتااورا ہا بیلوں کے آنے کا ا تظارکرتار ہا۔ دفعتاً آسان پراہے فضامیں کئی سیاہ پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیئے۔ان میں سے پچھ کارخ سیدھااس کے گھر کی طرف تھا۔ وہ سمجھا کہ ابا بیلیں اب اس کے ہرغم کا علاج بن کے آئی ہیں۔لیکن جوں جوں ساہ پرندے نز دیک آتے جا رہے تھے ان کی شبہیات نمایا ہوتی جارہی تھیں۔اس نے دیکھا بیابابلیں نہیں کوئی ابابیل نما سیاہ خونخو اریرندہ ہے۔لیکن تب تک اس کا گھاس پھوں کا گھر سیاہ پرندوں کی ز دمیں آج کا تھا اور انہوں نے ا ہے لئے مسکن بنا لیے تھے۔ سیاہ پرندوں نے آن کی آن میں اس کی لہلہاتی فصلیں اجاڑ دی تھیں ۔ان کی پھڑ پھڑا ہٹ سے فضامیں دھول سےاس کا چبرہ مسنح ہو چکا تھا۔وہ بے بسی کے عالم میں بت کی طرح کھڑاا بنی بربادی دیکھتار ہا۔

اس کے ذہن میں اس باوقار ہستی کے وہ الفاظ تازیانے کی طرح نج رہے تھے کہ

وہ دیر تک اپنے اجڑے ہوئے گھر کو دیکھتار ہا۔ جس میں اب ان سیاہ پرندوں نے مسکن بنالئے تھے۔ پھراس کی آنکھوں سے دوموٹے موٹے گرم آنسوئیک کرخٹک زمین میں جذب ہوگئے اوروہ بلیٹ کرچل پڑا۔ اندھیر اہو چکا تھا، ہوامیں خنگی کے باعث رات سرد ہور ہی تھی لیکن وہ چلنا رہا۔ نداسے خشک ہواؤں کا احساس تھا اور ندسر داور سیاہ طویل رات کا سے وہ حلتاریا۔

# وہ آئے گی

وہ میرے گھر کے سامنے ہی رہتی ہے ، نکڑ پراس کا گھر ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ سیاہ دراز گیسو... کالی گھٹا کی مانند... گہری کالی آئکھیں جھیل کی طرح نہیں بلکہ جھیل ہے۔ گھا گھرے۔ گال گور نہیں بلکہ سرخ وسفیدرنگ یکجا کر دیا جائے تو کیسارنگ بن جائے گا؟

بس بالکل ویسے۔ بھرے بھرے سے رسلے ہونٹ جیسے سرخ و سیاہ رنگ ملا دیا جائے ،بس بالکل ویسی ہی رنگ کے۔موتی کی طرح جیکتے ہوئے دانت جیسے ایک سفید جیکتے موتیوں کی مالا۔ چوڑی بیشانی ، بالکل صاف جیسے کوئی لکیریں دیکھ کر تقدیر بتا تا ہواور اُسے اس کی بیشانی پرکوئی لکیرنہ ملے۔

پورے چاند جیسا گول چہرہ کیکن چودھویں کے چاند جیساروشن چمکتا ہوا۔

حالانکہ وہ گوری نہیں ہے۔ صراحی دار گردن بٹلا گورا جہم ........بہت خوبصورت ہے وہ، میں کیے بیان کروں کہ کیسی ہے وہ .......بل ایک قیامت ہے دہ ......اور ہاں حیا تو ایسی جیے چھوئی موئی کی ڈالی۔ جیسے ہی کسی کی نظر پڑی اور چھوئی موئی موئی سے گئی۔ وہ میرے گھر کے سامنے ہی رہتی ہے۔ میں ہرروزا ہے دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہیں رہتا ہوں۔ ہراس شے میں جے لفظ خوبصورت سے نوازا گیا ہے اس میں موجود ہے۔ ہی رہتا ہوں۔ ہراس شے میں جے لفظ خوبصورت ہے دہ تو ہے ہی محبت کے قابل کہ ہر کوئی اے مجت کے حال سے محبت ہے۔ وہ تو ہے ہی محبت کے قابل کہ ہر کوئی اے مجت کرے۔ میرے جیے اور نہ جانے کتنے ہی دیوانے ہوں گے۔ ایک میں ہی

جب گدھ لوٹ آئے ———— شفیق مسعود

کیااور میری حیثیت ہاں تو مجھے اعتراف ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی تمنا کرتا ہوں۔ اس کی تمنا کرتا ہوں۔ اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے؟ وہ تو او نچے گھر کی شنرادی ہے۔ بڑے گھر کی زینت ہے وہ ۔ اور میں ۔۔۔۔ میں کیا ہوں؟ ایک مفلوک الحال شخص ، ناکارہ ، آوارہ ، نام نہا دمعاشر ہے کا ٹھکرایا ہوا۔ کیا ہے ، میر ہے پاس؟ غربی ، بے چینی غم ، سوچ ، یا پھر ایک نظریہ ۔ نظریات میں کیا دیا جا سکتا ہے کسی کو ۔ غربی ، بے چینی غم ، سوچ یا پھر صرف نظریہ۔۔

وہ جب بھی سامنے آتی ہے ہیں اسے دیکھتے کی تا ہوں۔ یا پھر اسے ہمیشہ دیکھنے کی تاک میں رہتا ہوں۔ بھی بھی وہ میری طرف دیکھتی ہے۔ وہ جب بھی میری طرف دیکھتی ہے تو میرے دل کے خاموش اور ساکت سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ٹھیک اسی طرح جس طرح چاند کے گھٹے اور بڑھنے سے خاموش اور ساکت سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو تا ایک بھی اور بڑھنے والی جوار بھاٹا کی اونچی اونچی اور بھی چاند کوچھو ہیں سمندر کے سینے سے المخنے والی جوار بھاٹا کی اونچی اونچی اونچی اس کے سمندر میں بھی وہی کیفیت ہے۔ خاکی جنت کا بیچا ندمیرے دل کے سمندر میں جوار بھاٹا تو پیدا کر سکتا ہے لیکن اس جوار بھاٹا سے اٹھنے والی اونچی اونچی لہریں بھی اس خاکی جاندی کی جو تیں اس کی آنکھوں کے تل میں جواندی کوچھو نہیں سکتیں۔ وہ جب بھی میری طرف دیکھتی ہوتا میں اس کی آنکھوں کے تل میں کسی کو تلاش کرتا ہوں۔ کسی کو تلاش کرتا ہوں؟ کسی اور کو یا پھر اپنے وجود حجیل میں سیسے ہوسکتا ہوں؟

میں آتے کچھ دے بھی تو نہیں سکتا۔ وہ تو میری غربی ،میری بے چینی ،میرے غم ، میری سوچ ،میر نظریات کواپنا نہیں سکتی۔ پھر کون ہوسکتا ہے اس کی آنکھوں میں ؟ یقیناً وہ میں نہیں ہوں۔ مجھے تو کسی اور کا انتظار کرنا ہے۔ اور وہ آئے گی ، اسے آنا ہے ۔۔۔۔۔۔ اسے آنا ہوگا۔ وہ مری غربی ،میرے غم ،میری بے چینی ۔۔۔۔۔۔ میری سوچ اور میر ب نظریات سے آگاہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔ وہ مجھے اپنائے گی۔ میں اس کی مسرتوں اور لذتوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ اے وادیو! اے برف پوش کو ہسار و! اے مرغز ارو! اے آبثار و! اے جب گدھ لوٹ آنے ————— شفیق مسعود لالہ زاروا تم بھی ای کا انتظار کررہے ہو؟ پھرتو تم بھی میرے ساتھی ہو کیونکہ میں بھی ای کا انتظار کررہا ہوں۔

公公

## ناخدا

| وہ آج پھر سمندر کے کنارے کھڑا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لاٹھی پر جھکا ہوا دور سطح                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سمندر پرنظریں جمائے کسی کے آنے کا انتظار کررہا تھا۔اس کا گھران ریٹیلے اونچے ٹیلوں                                                                         |
| کے پیچھے تھا جن پر ہرروز جزیرے کے لوگ چڑھ کرساحل کی طرف ملتجی نگا ہوں ہے دیکھتے۔                                                                          |
| وہ بوڑھاایک کمسن لڑ کا تھا جب وہ ساحل پر ہرروز آ کرحسرت بھری نگا ہوں ہے                                                                                   |
| سمندر پر دور دور حد نظرتک دیکھا کرتا                                                                                                                      |
| لیکن کوئی بھی نہ آیا ۔۔۔۔۔۔ لڑکین ہے جوانی                                                                                                                |
| جوانی سے بڑھایا ۔۔۔۔۔۔ اور پھرایک لائھی کا سہارا ۔۔۔۔ لائھی جے                                                                                            |
| دیمک جاٹ رہی تھی اور شاید بوڑھے کو بھی ۔ ٹیلو کے پیچھے جزیرے میں ہزاروں لوگوں کو بھی                                                                      |
|                                                                                                                                                           |
| ىيەدىمىگ رفتە رفتە جاك رېچى ھى -                                                                                                                          |
| یہ دیمگ رفتہ رفتہ جائے رہی تھی۔<br>ان کے چبرے زرد ہو چکے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان کی آٹکھیں پیاس                                                                    |
| ان کے چبرے زرد ہو چکے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان کی آٹکھیں پیای<br>تھیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان کے جسموں پر چیتھڑوں کے سوا کچھ بھی نہتھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                                                                                                                                           |
| ان کے چبرے زرد ہو چکے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان کی آٹکھیں پیای<br>تھیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان کے جسموں پر چیتھڑوں کے سوا کچھ بھی نہتھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ان کے چبرے زرد ہو چکے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                              |
| ان کے چبرے زرد ہو چکے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                              |
| ان کے چبرے زرد ہو چکے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                              |

جب گدہ لوٹ آئے — د کیتار ہا ، صبح ہے شام ہو چلی تھی ، اسرافیل کا جشن اور خضر کا جلال اختیام پذیر ہو چکا تھا ، سمندرا ہے وجود کوسمیٹ رہاتھا ......سرداور تیز ہوائیں چل رہی تھیں کہ دفعتاً بوڑھے کی نظریں دور سمندر کی حچوٹی حچوٹی لہروں پر ایک سیاہ دھیے سے مکرائیں . بوڑھے کی تجربہ کارنظریں اندازہ کرچکی تھیں کہوہ ایک جہاز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوسکتا.......بوڑھا پوری قوت سے اٹھا اور واپس جزیرے کی جانب دوڑیڑا۔دیمک زوہ لاُٹھی وہیں گری تھی، بوڑھا دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے دوڑتا رہا ...... جلا جار با نقا ..... جهاز آگیا ..... جهاز آگیا ..... نا خدا آگیا ....اب ہمیں اس دیمک سے نجات مل جائے گی۔ بوڑھے کے اعلان پر جزیرے کے تمام زرد چېرے ......اور نا تو ال جسم ساحل کی طرف دوڑ پڑے .....جہاز ساحل پر پہنچے چکا تھا اس کے بادبان بھٹ چکے تھے،جہاز کے بھٹے ہوئے بادبان ناخدا اور طوفان کے درمیان کشکش کا پنة دے رہے تھے۔ جہاز کا نوجوان نا خداعرش پرنمودار ہوا۔اے دیکھتے ې کنی انسانی آوازیں بلند ہوئیں .....خوش ....خوش خوش المدید اے نا خدا۔۔۔۔۔۔نا خدا ایک مضبوط جسم والانو جوان تھا جس کی آنکھوں میں ایک گہری ہوگئی تھیں .....شاید وہ کسی سوچ میں گم تھا۔اے گمنام جزیرے کے واسیو! میں تم میں ہے ہی ایک ہو ......ناخدا کی باوقار آواز گونجی ۔ کیاتم واقعی ہم میں ہے ہو؟۔بوڑھے نے پوچھا۔ہمارا قافلہ ایک باریہلے بھی تمہیں اس دیمک ہے نجات دلانے آیا تھا پھر ہم ایک طوفان میں گھر گئے تھے لیکن تب ہمارے جہاز کا ناخدا پست ہمت نکلا ،اس نے طوفان سے ٹکرانے کے بجائے ہمیں تیز ہواؤں کے رحم وکرم پر چھوڑ دیا اور ہم بہت دورنکل گئے۔ہم اپنے راہتے ہے بھٹک گئے ،ہم نے اپنا عہد پورا کیا جوہم ہے ہمارے اجداد نے لیاتھا۔اے لوگو! ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کیاتم ہمارے ساتھ آؤگے ،ایک ایس دنیا میں جہاں دیمک نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔جہاں چبرے زرد نہیں ہوتے .....جہاں نو جوان زمین بوں نہیں ہوتے۔آ وُ کہ ایک نئی دنیا تمہارا انتظار کررہی

公公

## كينسروارد

اسے تیز تیز بخار ہور ہا تھا۔اس کی کشادہ پیشانی پر پینے کے نتھے نتھے قطرے چمک رہے تھے۔آنکھیں مدہوش تھیں لیکن چہرے پر جینے کاعزم ہنوزنمایاں تھا۔ایسالگتا تھاوہ موت کوشکست دینے میں کامیاب ہوجائے گا۔

آفاق والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جوانی کی دہلیز پرقدم رکھتے ہی اس کی زندگی میں کینسر جیسے موذی مرض نے دستک دے ڈالی تھی۔ابا ٹھائیس برس کا ہو چکا تھا اوراس کے جسم کا کینسر بھی پورے شباب پر تھا۔ ڈاکٹروں کی بسیار کوشش کے باوجوداس کا مرض بڑھتا ہی چلا جارہا تھا۔وہ آئی ہی یو کے ایک بستر والے شیشے کے کیبن میں اپنی رگوں میں سرائیت کرتے ہوئے اس خون کو تک رہا تھا جو سامنے لئکی ہوئی بوتل ہے اس کی رگوں میں داخل ہور ہاتھا۔

وتمبری سردطویل رات کا پجیلا پہرتھا۔ باہرتاروں بھرے شفاف آسان پر بادل
کا آوارہ کمڑا جاند کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہاتھا۔ سرد جاند نی میں ہلکی ہلکی سرسراتی خنگ ہوا
چل رہی تھی۔ کینسروارڈ کے دوسرے سرے پر ملاقاتی کمرے میں اس کی ماں آسان کو تک
رہی تھی ۔خون بوتل سے ٹپ ٹپ ٹیوب میں گرر ہاتھا۔ اس نے دھیان بٹانے کے لئے خود کو
ماضی کی یادوں میں گم کرنا جاہا۔ دھیرے دھیرے ماضی کے چبرے سے کہرے کے بادل
چھٹنے لگے اور چھم چھم کرتی ہوئی ایک شوخ اندام حسینہ کی جوانی ائجرنے لگی۔ ''ستارہ!'' وہ
دھیرے سے برٹر بڑایا۔ ستارہ اس کے کالج کی ساتھی تھی۔ ایک باروہ کلرگارڈن میں ستارہ کا

باتھ تھا ہے مستقبل کے خواب بنتے ہوئے چل رہاتھا تو یکا یک نہ جانے ستارہ کے دل میں کیا سوجھی اور اس سے مخاطب ہوئی''تم آگے چلوآ فاق میں تمہیں چلتے ہوئے دیکھوں گئ'اور یوں جب آ فاق نے آگے چلتے چلتے چلتے چلتے ہوئے کرد یکھا تو وہ بیدد کیھ کر فرطِ جذبات سے جھوم اٹھا کہ ستارہ اس کے قدموں کے نشان جھک کر چوم رہی تھی۔ دونوں نے ساتھ جینے مرنے کے عہدو پیان باندھ لئے لیکن سیسسے جس دن ستارہ کوآ فاق کی بیاری کا بیتہ چلاجیے وہ دن ان کے عہدو پیان کا آخری دن ثابت ہوا۔ ستارہ نے آ فاق کے ساتھ سارے تعلق توڑ دیے اور چیکے سے ایک انجینئر کے ساتھ شادی کر لی۔

''نہم ایک مثال بن چکے ہیں۔خدا کرے کہ موت بھی ہم کو جدانہ کر سکے۔ہم مریں گے تو بھی ساتھ ساتھ''لیکن اس جانی دوست کو بھی اس کی بیاری کا راز معلوم ہوا تو اس نے بھی یوں کئی کا نے لی جیسے کسی افلیکشن سے ڈر گیا ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دوسی آز مائش کا

بل صراط پارنه کرسکی اور یوں آفاق کی نگاہوں تلے وہ منظر بھی دھندلا پڑ گیا۔ کیبن کے باہراسٹول پربیٹھی ہوئی نرس نے اپنی کلائی پیہ بندھی گھڑی کی طرف دیکھااورا ندر لیٹے مریض پرایک اچٹتی نظر ڈال کرچل دی۔ شایداس کی ڈیوٹی کاوفت ختم ہو گیا تھا۔ آفاق نے بڑی حسرت بھری نگاہوں ہے خون کی بوتل کی طرف دیکھا....... خون کی سرائیت کرنے کاعمل ہنوز جاری تھا۔اس کے ہونٹ ملکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پھیل گئے۔وہ خود بربرایا''وہ کیاستم ظریقی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یہ سرخ رنگ مجھےموت کے بےرحم پنجوں سے بیانے کی جدو جہد میںمصروف ہے'اےاپے باپ کا وہ مضبوط فلسفہ یا د آنے لگا جس ہے وہ ہمیشہ وابستہ رہا تھا۔اس کے سرے باپ کا سامیہ کب کا اٹھے چکا تھالیکن آج بستر مرگ پربھی ای نظریہ ہے جڑا رہا تھالیکن اگلے ہی کمجے اس کی کشادہ پیثانی پر گہری شکنیں ابھرنے لگیں۔اس کے ذہن کے نہاں خانوں میں ایک تیز آندھی چلنے لگی اور اس آندهی میں یادوں کی البم کے اوراق ایک بار پھر پھڑ پھڑانے لگے۔ بار بارا یک تصویر کاورق جیے ائلنے لگا۔......ونہیں جا ہتا تھا کہ اس تصویر کے متعلق سو ہے اور اس کشکش میں اس کے چبرے پر پینے کے نتھے نتھے قطرے ابھرنے لگے۔تبھی شیشے کے کیبن کے باہر دروازے کے اس باراس کی ماں اے ویکھنے کے لئے آ کھڑی ہوئی۔ مال کو دیکھے کراس کا چېره پرسکون ہوگیا۔طوفان آ ہتہ آ ہتہ سمٹنے لگا تھا۔ آ فاق کی آنکھیں نم آلودہ ہوگئیں تھیں۔ وہ جانتاتھا کہاس کی موت کے بعدد نیا کی اس بھیٹر میں اس کی ماں اکیلی رہ جائے گی۔وہ کسے زندگی کے باقی ماندہ دن گزار سکے گی؟

یے فکر اس کی تمام سوچوں پر غالب آگئی۔ شاید یہی وجھی کہ اس کی سانسیں اکھڑ نے لگیس۔ پچھ یہی کیفیت دروازے کے اس پار کھڑی ماں کی بھی تھی۔ نوجوان بیٹے کو زندگی کے لئے موت کی نشکش میں مبتلا دیکھ کر ضبط کے سارے باندھ ٹوٹ گئے اور اس کی آئھوں سے ممتا کے موتی آنسو بن کر گرنے گئے۔ اے اپنے بیٹے کا بچپن یاد آنے لگا جب آفاق نے پہلی بارا پی تو تلی زبان سے اسے ماں کہا تھا تو اسے ایسالگا تھا جیسے دنیا بھر کے خزانے اس کے لئے بے معنی ہوکررہ گئے ہوں۔ ایک باروہ گھر کے کئی کام میں مصروف تھی خزانے اس کے لئے بے معنی ہوکررہ گئے ہوں۔ ایک باروہ گھر کے کئی کام میں مصروف تھی

جب گدھ لوت آنے ---- شفیق مسعود كه آفاق رینگتا ہوا چو لہے میں د مکتے ہوئے انگاروں پر اپنا ہاتھ مار جیٹیا۔ آفاق کی دلدوز چینیں سن کروہ تڑے اٹھی تھی۔ اور پھر جب قصبے کی ایک بوڑھی کے کہنے پراس نے اپنے بپتانوں ہے گرم گرم دودھ کی دھاراس کے زخموں پرڈ الی تھی تو اسے ایسالگا کہ وہ اپنی تمام متا سمیٹ کراینے لخت جگر کے زخم پرانڈیل رہی ہے اور پھرایک وقت وہ بھی آیا جب وہ آفاق کے کا ندھے براس کا بستہ ڈال کراہے اسکول لے جاتی تو اس ہے اکثر مخاطب ہوکر کہتی'' میرامُنَا! آج میں تجھے انگلی بکڑ کے چلنا سکھار ہی ہوں نا .............. کل تو بڑا ہوکرا یک لیکن .....اس کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہورہ گئے تھے۔اس نے پھرایک بارآ فاق کی طرف دیکھااورآ ہتہآ ہتہ قدم اٹھاتی ہوئی باہر چل دی۔آ فاق بھی ماں کو جاتے ہوئے دیکھے رہاتھا،شایدوہ اس سے کچھ کہنا جاہتا تھا ۔۔۔۔۔۔۔ ماں آنسو بہاتی ہوئی اسپتال کےلان تک پینجی ۔ممتا کا جوار بھا ٹاصبر کے باندھ توڑ کر بہنے لگا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو گلے ہے لگا نا جا ہتی تھی۔اس کا سرانی گود میں رکھنا جا ہتی تھی ۔۔۔۔۔۔ دورکسی مسجد کے مینار سے موذن کی آ واز حق طویل سیاہ رات کو چیرتی ہوئی بلند ہوئی۔ ماں نے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے۔ آ سان کی وسعتوں کی جانب نگاہیں اٹھا کررندھی آواز میں گویا ہوئی''اے دوجہانوں کے رب!میرے لال کوان دکھوں ہے نجات دے۔اس کے بدلے میں مجھے ۔۔۔۔۔!''۔اس کی آواز بھرگنی ۔الفاظ گلے میں اٹک کے رہ گئے وفعتاً آسان پرایک چمکتا ہوا تارا نوٹ کر سیاہ وسعتوں میں گم ہو گیا۔ ماں کواینے اندر کچھ ٹوٹتا ہوامحسوں ہوا۔اے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے کلیجہ نکال کر زمین پر پٹنخ دیا ہواور وہ خون میں لت بت تڑے رہا ہو۔وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بے تحاشا دوڑتی ہوئی کینسروارڈ کی جانب کیکی۔ بند کیبن کے اس پارخون کی بوتل ٹاٹ کے نیچے گری پڑی تھی اور سارا خون فرش پیچیل چکا تھا۔ آفاق دروازے کے اس پارخون میں ڈوبا ہوااوند ھےمنہ پڑا تھا۔اس نے شایدخون آلودہ ہاتھ بند دروازے کے شیشے پرجھی مارے تھے۔شایدوہ درواز ہ کھو لنے کی کوشش کر چکا ہولیکن .....اس کے چبرے اور آنکھوں یہ چھایا ہوا کرب اس کی

| - شفيق مسعود | آنے —                                               | جب گدھ لوٹ        |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| شايدوه       | ، سنا رہا تھا۔۔۔۔۔۔اس کی دونوں بانہیں کھلی تھیں ۔۔۔ | ہے بسی کی داستان  |
| اییالگتا     | ك كراس كى گود ميں آخرى بارا پناسرركھنا جإ ہتا ہو    | ماں کے سینے سے لگ |
| !!           | ۔ ماں ماں کہنے کے لئے کھلے کے کھلےرہ گئے تھے ۔۔۔    | تھا کہاں کے ہونٹ  |

\$\$

# كوئى بات نہيں

'' خلاصی ہوجائے گی نا۔۔۔۔؟ آپ کے متعلق کسی نے بڑے اعتماد سے یقین دلا یا تھا۔۔۔۔۔ہم عزت دار۔۔۔۔لوگ ہیں اور۔۔۔۔؟ ''وه ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کوئی یات نہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ '' '' ہاں ہاں کہہ جودیا کوئی بات ہی نہیں۔۔۔۔۔'' '' تین دن دوائی کھا نا ہوگی ۔۔۔۔اس کے بعد میں خود ہی سنجال لوں گی -----؟'' '' میں جانتی ہوں ۔۔۔۔۔ اس کی کوئی پروانہیں بس خلاصی ہوجائے ۔۔۔۔ہم آپ کے احسان مندر ہیں گے۔۔۔۔'' '' جی ، میں آپ کی بہت خدمت کروں گی ۔۔۔۔۔ یہے کی پروانہیں ۔۔۔۔۔ میں نے کہا نا ہم عزت دارلوگ ہیں صرف ایک بات کا خیال رکھے گا کہ '' کہ بیہ بات صیغہءراز میں رہے۔۔۔۔۔عالبًا! آپ یہی کہنا جا ہ رہی "?----?<u>"</u> "----3.----3."

جب گدھ لوٹ آنے ————شفیق مسعود

''یفین رکھیں ایباہی ہوگا۔۔۔۔''

''جی آپ کا بہت بہت شکر ہے، آپ نے میری مشکل حل کردی۔۔۔۔بس اب اس کی جان چھوٹ جائے۔۔۔۔''

" کوئی بات ہی نہیں۔۔۔''

"شکریہ۔۔۔۔!"

'' تین خوراکیں ہیں دوائی گی۔۔۔۔تین دن صبح نہار منہ کھالے،اول تو مجھے امید ہے کہ اس کے کام بن جائے گا۔۔۔۔۔نہ ہوتو تین خوراکیں اور دول گی۔۔۔۔۔ والمید ہے کہ اس سے کام بن جائے گا۔۔۔۔۔نہ ہوتو تین خوراکیں اور دول گی۔۔۔۔۔ ویسے آج تک کسی کو دوبارہ دوائی دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔''

ادھیڑعمر بھاری بھرکم لیکن فیشن ایبل سی صفیہ نے بڑے اعتمادے اپنے سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھی عورت سے کہتے ہوئے اس کے برابر بیٹھی زرد رومر جھائی ہوئی نوعمری لڑکی کی طرف دیکھا۔

لڑکی کا سراحساس ندامت ہے جھکا ہوا تھا۔۔۔۔۔۔ چبرہ زردتھا ، آنکھوں تلے گہرے گہرے سیاہی مائل حلقے تھے ہونٹوں پر پپڑی جمی تھی۔۔۔۔۔۔ بڑی سی کالی پھولدار جیا در میں اس نے اپناوجود لپیٹ رکھا تھا۔

اسے ساتھ لانے والی عورت بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔۔۔۔۔وہ اس کی ماں تھی یا بہن صفیہ نے بینہیں پوچھا تھا۔ نہ ہی اس نے لڑکی کے جرم کی روداد تی تھی۔۔۔۔ اس نے تو کیس دیکھا تھا چند سوال کیے تھے ضرورت مند کی حیثیت کا اندازہ لگا یا تھا ۔۔۔۔۔۔اس کی مجبوری کی شدت کو جانچا تھا۔۔۔۔۔۔اس کی مجبوری کی شدت کو جانچا تھا۔۔۔۔۔۔اس کی مجبوری کی شدت کو جانچا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کی مجبوری کی شدت کو جانچا تھا۔۔۔۔۔۔۔ کیس کی حدمقرر کرنے کے لیے وہ صرف اتنا کچھ ہی کیا کرتی تھی۔

ڈاکٹر تھی نہ نرس ۔۔۔۔ پیشہ ور دائی بھی نہ تھی ۔۔۔۔۔۔۔ ہاں ایک مجرب اوراکیسرنسخداس کے ہاتھ آگیا تھا۔ بینسخہ بیں خزانے کی کنجی تھی۔۔۔۔۔۔جواسے مل گئی تھی۔ آٹھ دس سالوں میں اتنابڑ اتغیر رونما ہو گیا تھا کہ دیکھنے والے ششدر اور جیران گہاں تو وہ صفیہ جے خاوند چھوڑ کر دیار غیر میں اجنبی ہوکر جابسا تھا۔ دو بچوں کا بار اٹھانے کے قابل نتھی ۔۔۔۔۔۔ اور الیمی گری پڑی نتھی کہ لوگوں کے برتن صاف کر کے بی گزارہ کر لیتی ۔۔۔۔۔۔گرداب بلا میں پھنس گئی تھی ۔عزیزوں ، رشتے داروں نے منہ پھیرلیا تھا کوئی سگا بھائی بہن تھا نہیں ۔۔۔۔۔ مال باپ مر چکے تھے ۔۔۔۔۔۔ مال باپ مر پکی سے تھے ۔۔۔۔۔۔ سرال والوں نے دھتاکار دیا تھا ۔۔۔۔۔۔ سمیری کے عالم میں کئی سال گزار نے کے بعد گاؤں کی کسی دائی ہے یہ نے ملا تھا۔۔۔۔۔ چند جڑی بوٹیاں کوٹ چھان کر شہد میں ملا کر گولیاں بنا نا ہوتی تھیں ۔۔۔۔۔ بس تین گولیوں میں معاملہ یار ہوجا تا۔

شروع شروع میں تو بیاسخداس نے کثرت اولاد سے تنگ آئی عورتوں پر آز مایا تتیجہ غیر معمولی طور پرتسلی بخش رہا۔ دکھ نہ تکلیف ایک دو ماہ کا حمل آسانی سے گر جاتا ۔۔۔۔۔۔عورت کی صحت پربھی کوئی فرق نہیں پڑتااور کسی قشم کی پیچید گی بھی نہیں ہوتی۔

كام بن جا تا \_ \_ \_ \_ كام

آ ہتہ آ ہتہ اس کی شہرت اور کا میا بی کا چرچہ پھینے لگا۔۔۔۔۔۔ضرورت مند خواتین چیکے چیکے آتیں ۔۔۔۔۔۔ دوائی لے کر کھاتیں اور گلوخلاصی ہو جاتی ۔۔۔۔۔۔ پہلے پہلے وہ دس میں روپے لے کر دوائی بنادیتی۔

لیکن جب دوائی اکیسر ثابت ہونے لگی تو۔۔۔۔۔۔اس نے ریٹ بڑھا کردگنا کردیا۔

جب گناہ ہے نجات کے لیے اس کی طرف رجوع کیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی گھا گ ہوتی گئی۔۔۔۔۔۔نظروں ہی میں آنے والے کی حیثیت کو پر کھ لیتی ۔۔۔۔۔۔عزت کے داؤ پر لگے لوگ اس کی منہ مانگی فیس ہے بھی زیادہ دینے پر آمادہ ہوجاتے۔ وہ بھی اصول کی کیکھی۔ جب گدھ لوٹ آنے ————— شفیق مسعود

کسی کا نام ومقام صیغہءراز میں رکھنے کی حامی بھری تو کیا مجال کسی کو کا نوں کان بھی خبر ہوجائے۔۔۔۔۔۔اسی وجہ سے اس پرلوگوں کا اعتماد بہت بڑھ گیا تھا۔

یوں۔۔۔۔۔۔وہ صفیہ جودو وقت کی روٹی کی مختاج تھی ، بچوں کا باراٹھانہیں سکتی تھی ۔۔۔۔۔رورو کر دن رات ہے حال ہو جاتی تھی۔

آج بےانتہامال دارتھی۔

شہر کے ایک فیشن ایبل علاقے میں اس کی خوب صورت کی کوشمی تھی ۔۔۔۔۔
ایک بڑی تی کارکی مالک تھی ، بیرہ تھا، خانساماں تھا، بیٹا امریکا چلا گیا تھا، بیٹی کالج میں بڑھ رہی تھی ، بینک بیلنس روز بروز بڑھ رہا تھا، او نچے طبقے میں شامل تھی با قاعدہ کلب کی ممبرتھی ، بڑے بڑے اوگوں سے راہ ورسم تھی۔

بنگلے کا ایک کمرااس نے اپنے کام کے لیے مخصوص کررکھا تھا۔۔۔۔۔یہ کمرا کسی بہت بڑی فرم کے دفتر سے بھی زیادہ آ راستہ و پیراستہ تھا۔ فرش بھولدار دبیز قالین سے ڈھکا تھا کھڑکیوں پر رہیٹمی پر دے لہراتے تھے۔ چبکتی سطح والی میز کے ایک طرف اس کی گھو منے والی گلاے دار کری ہوتی ، دوسری طرف خواتین کے بیٹھنے کے لیے آ رام دہ کر سیاں بچھی ہوتیں۔ مشورے اور حاجت کے لیے تورتیں اس کمرے میں آتی تھیں۔

''کوئی بات ہی نہیں ۔۔۔۔۔۔' وہ آنے والی ضرورت مند خاتون سے اسے اعتماد سے کہتی کہ اسے امید کا سنہری روپ پوری تابانی سے نظر آنے لگتا ۔۔۔۔۔۔اس کی ہمت بندھ جاتی ۔۔۔۔۔۔اور بدنامی کے اندھیروں میں نظر آنے والا بھوت روپوش ہوجاتا۔

یہ جملہ تو آب جیسے صفیہ کا تکمیہ کلام بن چکا تھا۔۔۔۔۔ ہرآنے والی عورت کو پیج جملہ تو آب جیسے صفیہ کا تکمیہ کلام بن چکا تھا۔۔۔۔ اس کی بیٹی ناظمہ نے جب سے موش سنجالا تھا یہ جملہ منتی آئی تھی۔

پہلے پہلے تو وہ ان الفاظ کو مجھ نہ پاتی۔

جب گدہ لوٹ آنے — شیق مسعود لیکن

عمراورشعور کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کی معجز ہنمائی کا احساس ہونے لگا۔ ممی

جو چندسال پہلے ناظمہ کی امی تھی ۔۔۔۔۔۔ یہ جملہ کسی عورت ہے کہتی تو ناظمہ ساری بات سمجھ جاتی ۔

مرجھائے ہوئے چہروں والی۔۔۔۔۔۔اور بدنامی کےخوف سے سپید پڑے چہروں والی۔۔۔۔۔اس نے ممی کی صرف تین دن کی دوائی سے سپید پڑے چہروں والیاں۔۔۔۔۔۔اس نے ممی کی صرف تین دن کی دوائی سے مسر وراورشاد ماں ہوتے دیکھی تھیں۔

امی تو کسی سندیافتہ ڈاکٹر ہے بھی آگے بڑھ گئی تھیں ۔۔۔۔۔۔۔اب تو اے بھی یوں لگتا تھا۔

جيے

" كوئى بات ہىنہيں ۔۔۔۔''

'' کوئی بات ہی نہیں ۔۔۔۔۔' کا پراعتاداحساس نا ظمہ کے شعوراور لاشعور میں بھی یوری طرح رچ بس گیا تھا۔

شایدیمی وجہ تھی کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جلنے کے سلسلے میں انتہا گی بے پرواہوگئی تھی۔

کسی نے جائے گی دعوت دی۔ وہ چل پڑی۔ کسی نے کلب میں مدعوکیا۔ وہ خوشی سے چلی گئی ۔ کسی نے دن رات کی قیدتو ڑکرسہروتفریج کی پیش کش کی۔۔۔۔۔۔تو اس نے قبول کر لی۔

سفيد-----

ناظمہ کی سرگرمیوں سے بے خبر نہ تھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ئی تہذیب کے جن خطوط پر بیٹی کی تربیت کی تھی اب سرزنش کرنے یا ڈانٹ ڈیٹ سے کام لینے کی مجازنہ تھی۔

بإل-----

اکثر وہ اسے پیار ہے ٹوک دیا کرتی۔ بھی بھی زمانے کی اون کی نیج سمجھانے کی بھی شش کرتی۔

لىكىن-----

جب بھی وہ نضیحت کرتی۔

ناظمه کلکھلا کر ہنس کر کہتی ۔۔۔۔۔۔ " ممی کوئی بات ہی نہیں

"

صفیہ اے معصومیت سمجھ کرخود بھی ہنس دیتی۔۔۔۔۔۔اپنے کاروبار کی شکینی کا اے بھی احساس ہی نہ ہواتھا۔

کچی عمر کی ناسمجھاڑ کیاں۔

مجبوری کی ز دمیں آئی مجبور بیٹیاں۔

تنگی حالات ہے تنگ آ کرعصمتوں کے سودے کرنے والی لڑ کیاں۔

د باؤمیں آ کر بک جانے والی

اور

جوانی کے جنسی نقاضوں ہے مجبور ہوکر گناہ کی وادی میں قدم رکھنے والی نے فیشن اور نئے دور کی بے راہ رولڑ کیاں بھی اس کے پاس آ چکی تھیں۔

> اس نے تبھی

ان کے متعلق سوچانہیں تھا۔ گناہ کرنے پرروکاٹو کانہیں تھا۔۔۔۔۔۔

اس کے لیے توان کا آنا سودمند تھا۔

وہ توبس اتنا جانتی تھی۔۔۔۔کہ ان کی ذہنی اذبت اور پریشانی کو دورکر دینا اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ پیسہ بٹورنے کی اندھی دوڑ میں وہ پیش پیش تھی۔۔۔۔۔ دن رات ایک ہی گئن اور ایک ہی دھن تھی۔ جب گدھ لوت آنے — صعود مادہ پرتی نے اسے ان فرائض ہے بھی غافل کردیا تھا۔۔۔۔ جو بحثیت مال اس پرعائد ہوتے تھے۔

غفلت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

رنگ لے آئی۔

چند دنوں سے ناظمہ کی بدلی بدلی حالت کومحسوں کررہی تھی۔۔۔۔۔وہ چپ چپ رہنے لگی تھی۔۔۔۔۔۔سوچوں میں گم ہروقت الجھی الجھی اور پریشان می دکھائی دیں تھی۔

کئی دنوں کے خاموش مشاہدے کے بعد صفیہ نے ناظمہ سے یو چھ ہی لیا۔ '' کیا بات ہے بیٹی ۔۔۔۔۔ بڑی چپ چپ رہتی ہو۔۔۔۔کسی دوست یا مہلی سے لڑائی تو نہیں ہوگئی۔۔۔۔۔۔؟''

ناظمہ کے چبرے پر گھبراہٹ تھی۔۔۔۔۔ مال کو جواب دیے بغیر نگاہیں جھکا کروہ اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔صفیہ کے وجود میں ٹھنڈی تی اہر کیکیا گئی۔۔۔۔ یہ گھبراہٹ اور نگاہوں کا ایسا جھکا وُ تو اس نے ہزاروں باردیکھا تھا۔

صفیہ نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چکرا تا ہوا سرتھام لیا۔ کئی کمجے بے جان سے

بیت گئے۔

-----/

اس نے سراٹھایا۔

اپنے آپ کواس بداعتا دی پر برا بھلا کہا۔

اس کی نا ظمہ ایسی نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔

نېيں ہوسکتی۔

بڑے اعتماد کے ساتھ وہ اٹھی اور نا ظمہ کے کمرے کی طرف آئی۔

ناظمہا ہے کمرے ہی میں تھی ۔۔۔۔۔۔وہ بیڈیریاؤں لٹکائے بیٹھی گود

میں رکھے ہاتھ بے قراری ہے مل رہی تھی۔

جب گدھ لوت آئے — شفیق مسعود

صفيه کو پھر دھيڪا سالگا۔

لیکن ہمت کر کے آگے بڑھی۔۔۔۔۔ بیٹی کے قریب بیٹھتے ہوئے بمشکل ملائمت سے کہا۔۔۔۔۔'' کیابات ہے ۔۔۔۔۔کیوں پریشان ہو۔۔۔۔؟'' ناظمہ نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا۔

اور پھرجلدی ہے سر جھکالیا۔

صفیہ کا دل اچھل کرحلق میں آن اٹکا۔۔۔۔۔اس نے ہاتھ بیٹی کی تھوڑی

تلےرکھ کراس کا چبرہ اونچا کیا۔

زرد

اڑی اڑی رنگت

آنکھوں تلے سیاہی مائل حلقے

پیروی جمے ہونٹ

وه بےاختیارانہ چنی ۔۔۔۔۔

"ناظمه---!'<sup>'</sup>

"ناظمه\_\_\_!''

گھبرا کر مال کے بدلتے تیور دیکھتے ہوئے وہ خوفز دہ آ واز میں گھگیا کی۔'' کوئی بات ہی نہیں۔۔۔۔۔می''

> ''ناظمہ۔۔۔۔۔۔!'' وہ پورے وجودے کانپ گئی۔ اس کا بھر پورتھیٹرنا ظمہ کے گال پر پڑا۔ ناظمہ ماں کی گود میں سرر کھ کر پھوٹ بھوٹ کررونے لگی۔

> > 公公

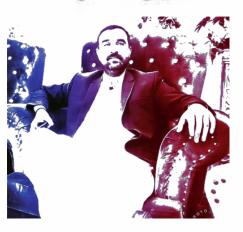

#### فنكار

آج اسپتال میں اسمتھ کی آنکھوں پرسے پٹیاں کھولی جانے والی تھیں۔ڈاکٹر کو یقین تھا کہاس کی آنکھوں کا آپریشن ضرور کامیاب ہوا ہوگالیکن اس کی تصدیق تو فقط اسمتھ ہی کرسکتا تھا۔

کچھ عرصہ پہلے کار کے ایک حادثے میں اسمتھ کی جان تو پچ گئی تھی لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔

چند برس قبل جب اسمتھ اپنے آبائی قصبے سے اس پہاڑی شہر میں آیا تھا تو سب
سے پہلے اس کی ملاقات اسکاٹ لینڈیارڈ پولیس کے لیفٹنٹ' جیری'' ''سارا''اوراینڈریو
سے ہوئی تھی۔اینڈریوایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا پروہ ہرشم کے نشے کا عادی تھا۔اسمتھ کے
کمرے میں جیری ،سارااوراینڈریو کے علاوہ ڈاکٹر اورنرس بھی موجود تھے۔

جیری کوتعجب تھا کہ آج اسمتھ دنیا کی رنگینیوں اور شادا بیوں کو دوبارہ دیکھنے والا تھا۔ لیکن اس پرمسرت موقعہ پرسارا، اسمتھ کے لئے کوئی تحفہ نہ لائی تھی۔ نہ اس کے ہاتھوں میں بھولوں کا گلدستہ تھا۔ اور نہ ہی اس نے بالوں میں سرخ گلاب کا بھول سجایا تھا۔ اسمتھ اکثر سارا کے تر اشیدہ بالوں میں سرخ گلاب کا بھول سجاتا اور کہتا '' ساراتم دنیا کی حسین ترین کرئی ہو''

"استھ تم سب سے پہلے کے دیکھنا پبند کرو گے" ڈاکٹر نے بڑی شفقت سے استھ تے ہے۔ اسمتھ سے کہا۔" ڈاکٹر میں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں"۔اسمتھ نے جب گدھ لوت آنے — شئیق مسعود برجتہ جواب دیا۔

ڈاکٹر کےاشارے پرنرس ایک بڑا آئینہ لےکراسمتھ کےسامنے پاؤں کی طرف کھڑی ہوگئی۔

سارااوراینڈریونرس کیساتھ ہی ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔لیفٹنٹ جیری ان لوگوں سے دور کھڑ کی کے پاس کھڑانہ جانے کیاسوچ رہاتھا۔

''اسمتھ تم یک لخط ہی آ نکھیں نہ کھولنا'' ڈاکٹر نے اسمتھ کی پٹیاں آ ہستہ آ ہستہ کھولتے ہوئے اے ہدایت کی۔

ادھر پنیوں کی ایک ایک آگرہ گھل رہی تھی اُ دھراسمتھ کا ذہن ماضی کی غلام گردشوں میں بھٹک رہاتھا۔

اے اپنے بیتے ہوئے ایام کے واقعات پلکوں کے بند دریچوں میں کسی فلم کی طرح گھو متے ہوئے معلوم ہورہ متھے۔اے اپنا ماضی یاد آرہا تھا۔اسمتھ کیمرج کا تعلیم یافتہ تھا۔تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسمتھ نے قلم اور ادب کا سہارا لیا اور اس فن میں وہ کامیاب بھی رہا۔

انگلتان کا ایک سفید فام باشندہ ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ سیاہ فامنسل کے حقوق کی بات کرتا۔ اس کے افسانوں میں سیاہ فاموں سے نسلی امتیاز کے خلاف احتجان ہوتا۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی بھی انسان اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کاحق چھین نہیں سکتا۔ ہر انسان کو اس کا بنیادی حق ماننا ہی جا ہیے۔ یہی وجھی کہ انگلتان کا ایک بہت بڑا طبقہ اسے باغی قرار دے چکا تھا۔ کوئی بھی پبلشر اس کے افسانوں کو زیادہ اہمیت نہ دیتا اور وہ ہمیشہ بنگلدی کا شکار رہتا۔

جیری ، سارا اور اینڈریو جوخود بھی سفید فام تھے لیکن سیاہ فاموں کے تیئی کافی ہمدردی رکھتے تھے۔اسمتھ کے افسانوں کی وساطت سے اس کے گہرے دوست بن چکے تھے اور اسمتھ کے خیالات سے بے حدمتا ٹرتھے۔

ایک شام اسمتھ اور سارا حسب معمول وکٹوریہ پارک میں ملے تو سارا نے بنا

جب گدھ لوٹ آئے ---- شفیق مسعود

کسی بچکچاہٹ کے اسمتھ سے کہا'' میں تم سے شادی کرنا جاہتی ہوں''۔اسمتھ نے ایک لمحہ سارا کے سیاٹ چہرے کی طرف دیکھا پھر نز دیک سے ہی سرخ گلاب کا ایک بڑا سا پھول تو ژکراس کے بالوں میں سجایا اور کہا'' ساراتم دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو''اور پھراگلی ہی شام وہ دونوں رشتہ از دواج میں منسلک ہو چکے تھے۔

ساراایک کھلے ذہن کی لڑکٹھی۔وہ اس چھوٹی سی زندگی میں بھر پورلطف اٹھالینا چاہتی تھی لیکن اسمتھ کی تنگدی ہمیشہ اس کے آڑے آجاتی۔

رفته رفته ان کی زندگی اجیرن بن کرره گغی تھی ۔ بھی جیری اور بھی کروڑیتی اینڈ ریو اسمتھ اور سارا کے درمیان مفاہمت کرا دیتے تھے ،اب بھی اسمتھ سارا کے بالوں میں سرخ گلاب کا پھول سجا تا اور کہتا تھا'' ساراتم دنیا کی حسین ترین لڑ کی ہو' شاید وہ سارا کو دل کی ا تھاہ گہرائیوں ہے محبت کرتا تھا،لیکن سارا کے دل میں اسمتھ کا بنانت ا کھڑ چکا تھا۔اب و ، ایے شوہر کے دوست اینڈریو میں دلچیبی لینے لگی تھی اوراس امر کواسمتھ کے علاوہ لیفٹنٹ جیری بھی محسوں کر چکا تھا۔لیکن اسمتھ کو یہ یقین تھا کہ سارا اس ہے بھی بھی ہے و فائی نہ کرے گی اور لیفٹنٹ جیری کو پیشک تھا کہ ایک دوست دوئتی کی آٹر میں دوسرے دوست کی آ برو پرشب خون نه ماردے۔اب اسمتھ شام ہوتے ہی ایک لمبا کوٹ اور پینٹ پہن کر سنسان سڑکوں پرنگل جاتا اور رات گئے واپس لوٹنا تو اکثر اینڈریو اس کا منتظر ہوتا ...ایک باراسمتھ اندھیرا پھلنے ہے قبل ہی واپس گھر لوٹا تو گیٹ کے باہراہے اینڈریو کی کمبی سفید کارجس پرپیتل کے نمبروں والی پلیٹ لگی ہوئی تھی نظر آئی۔وہ کار کے نزدیک آگراوربھی جیران ہوا کہ اینڈریو بھی کیسا احمق ہے سڑک پر کار کھڑی کر کے جا بی ا گنیشن میں ہی چھوڑ دی۔وہ جونہی گھر کے اندر داخل ہوا تو اے بیڈروم میں ہے کچھ عجیب ی د بی د بی آوازیں سائی دیں۔اس کے دل کی دھرکنیں تیز ہوگئیں اور کانوں میں جیسے زور ز در کی گھنٹیاں بجنے لگیس۔ وہ بیآ وازیں خوب پہچانتا تھا ..................... فرش نے جیسے اس کے یاؤں جگڑ گئے تھے۔وہ بھاری بھاری قدم اٹھا تا ہوا بیڈروم کے دروازے تک پہنچا۔لیکن اے نیم وا درواز ہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔اس کے باز وؤں کی قوت ختم ہو چکی تھی۔اس نے نیم وادروازے کی دراڑ ہے کمرے کے اندرجھا نکا تو اس کی نظریں سامنے کی دیوار پر آویزاں سارا کی قد آ دم نہایت ہی خوبصورت تصویر پر پڑی۔جس میں سارا کے بالوں میں سرخ گلاب کا پھول ہجا ہوا تھا۔اور تصویر کے نیچے پلنگ پر سارا کے بالوں میں گئے سرخ گلاب کی پیتاں سفید بے داغ چا در پرخون کے دھبوں کی مانند جا بجا بھری ہوئی تھیں۔ آج کا ب کی ساراا ہے دھوکہ دے گئی تھی۔ ایک دوست دوتی کی آڑ میں دوسرے دوست کی آبرو پر کامیاب شب خون مار چکا تھا۔

اس کا ذہن ماؤف ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ بوجھل قدم اٹھا تا ہوا باہرآ گیا اور اینڈریو کی کار میں بیٹھ کر ہے ہمت کاردوڑا نے لگا تھا۔ ویران سڑک پر نہ جانے کب اور کیسے اسمتھ کی کارسڑک کے کنارے ایک جھوٹی می پہاڑی کے ساتھ مکرا گئی تھی ۔ اس حادثے میں اس کی جان تو نچ گئی تھی لیکن کار کے سامنے کا شیشہ ریز ہ ریزہ ہوکراس کی آنکھوں میں پڑچکا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کی آنکھوں سے شیشے کے مکڑ ہوگئی تھی۔ اب وہ دیکھ ہیں سکتا کے مکڑ ہوگئی تھی۔ اب وہ دیکھ ہیں سکتا تھا۔ جبری اسے آنکھوں کے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا اور معائنے کے بعد ڈاکٹر نے یقین دلایا کہ آپریش سے اسمتھ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں اور وہ پہلے کی طرح دیکھ سکے گا۔

اسمتھ نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں اور ۔۔۔۔۔۔ نرس کے ہاتھوں میں آئینے کی طرف دیکھنے لگا۔لیفٹنٹ جیری اسمتھ کوغورے دیکھ رہاتھا۔ سے مصرف میں سے میں برز

'' ڈواکٹر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں دیکھ نہیں سکتا۔ میں اندھا ہو چکا ہوں ۔ اسمتھ جلار ہاتھا۔''

'' تمہارادوست اب بھی نہیں دیکھ سکے گا''ڈ اکٹر نے اپنے سینے پرصلیب کا نشان بناتے ہوئے اینڈ ریوے کہااور نرس کے ساتھ کمرے سے باہرنکل گیا۔ جب گدھ لوٹ آنے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شفیق مسعود

اینڈریونے سارا کی طرف دیکھا۔اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوگئی تھی۔ان کے ہونؤں پرایک خفیف سی مسکرا ہٹ جپالاک لیفٹنٹ جیری سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ان کے ہونؤں پرایک خفیف سی مسکرا ہٹ جپالاک لیفٹنٹ جیری سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔اسپتال کی طرف سے اسمتھ کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھا دیا گیاا ورایک سفید چچڑی کا سہارالیکروہ گھر آگیا۔

جیری اکثر اسمتھ کے پاس آتا اور دنیا مجرکی تازہ ترین صورت حال ہے اسے آگاہ کرتا۔ جیری اندازہ کر چکا تھا کہ اسمتھ پریشانی اور المجھن میں راتوں کوسونہیں سکتا۔
''جیری بیوی وفادار ہوتی ہے یا دوست؟' ایک دن اسمتھ نے جیری ہے پوچھا جیری ہے کو چھا ہے اس اچپا تک سوال ہے بو کھلا گیا تھا۔
جیری ہے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ اسمتھ کے اس اچپا تک سوال ہے بو کھلا گیا تھا۔
''اسمتھ تمہیں گئی دنوں ہے رت جگے برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ میں تمہارے لئے نیند آور گولیاں لے آیا ہوں اور سنوایک ہے زیادہ نہ لینا' جیری اپنی بو کھلا ہے تھے میں چند نیند آور گولیاں بو کھلا ہے تھے میں چند نیند آور گولیاں بو کھلا ہے تھے میں چند نیند آور گولیاں ہے تھا۔ سے دیا۔ سے تو کی اپنے میں چند نیند آور گولیاں بو کھلا ہے۔ سے تو کی اپنے میں جند نیند آور گولیاں ہے تھا۔ سے ہوا ہے۔

اینڈ ریواورسارا کے تعلقات اورزیادہ گبرے ہوگئے تھے۔

وہ اینڈ ریو کے ساتھ پارکول اور ریستورانوں میں جاتی تھی اور اسمتھ کی موجودگ میں بھی اینڈ ریو سے لیٹ جاتی تھی۔ وہ جانی تھی کہ اسمتھ اب بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ بمیشہ کے لئے اندھا ہو چکا تھا۔ بھی بھی وہ اسمتھ کے جذبات سے عاری چبرے کودیکھ کر خوف بھی کھانے گئے تھے۔ آج سارا گبرے نیلے اور ملکے گا بی جھالر دار قمیض میں ملبوں تھی اس پر گبرے میک اپ میں وہ بلاکی حسین نظر آر ہی تھی۔ بس کمی تھی تو اس کے بالوں میں سرخ گا ہی ۔

''اسمتھ میں اینڈریو کے ساتھ ایک پارٹی میں جارہی ہوں ،اورتم تو جانتے ہو اینڈریو کی پارٹیاں شنج ہونے تک چلتی رہتی ہیں۔ میں اب شنج ہی لوٹوں گی۔تم میرا انتظار مت کرنا۔ میں بڑا دروازہ باہر سے بند کردوں گی' سارا نے شام کی جائے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اسمتھ سے کہا۔اورخوداینڈریوکو بلانے باہر چلی گئی جوشاید باغیچے میں کھڑا تھا۔ ''اینڈریوسارا کاخیال رکھنا''اسمتھ نے اینڈریوسے کہا ''مجھ پر بھروسہ رکھواسمتھ''۔اینڈریونے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ جب سارا اور اینڈریونے چائے کا آخری گھونٹ بھی حلق سے اتارلیا تو اسمتھ نے ان دونوں کوخدا حافظ کہا اوروہ چلے گئے۔ جاتے ہوئے سارانے گھر کا بڑا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ جب کار کا انجن اسارٹ ہونے کی آواز آئی تو اسمتھ کے ہونٹوں پرایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔

" خدا حافظ سارا .......... خدا حافظ اینڈریؤ'وہ زیرلب بڑ بڑایا۔

اینڈریوکی کار جب قومی شاہراہ پر آئی تو وہ ہوا ہے باتیں گررہی تھی۔اس کی آئی تو وہ ہوا ہے باتیں گررہی تھی۔اس کی آئی تو وہ ہوا ہے ہوچھل ہورہی تھیں۔خمار ہے اس کا سرڈول رہا تھا۔اینڈریو نے ایک نظر سامنے ہی جمیعتی سارا پرڈالی تو وہ کب کی سوچکی تھی۔اینڈریو کے لئے اب گاڑی سنجالنا بھی مشکل ہوگیا تھا۔وہ سامنے ہے آتی ہوئی دوسری گاڑیوں کو بڑی مشکل ہے پاس کررہا تھا،اس کی بیات کررہا تھا،اس کی بیات کررہا تھا،اس کی بیات کر باتھا،اس کی بیات کی طاری ہو چکی تھی۔ٹریفک پولیس کا پوراا کیک دستدر کنے کا سائر ن بجاتا ہوااس کی کار کے پیچھے آرہا تھا۔

اینڈریوکو جیسے سائرن کی بہت مدھم ہی آواز جیسے بہت دور سے سنائی دے رہی تھی لیکن تب تک اسٹرینگ ویل پراس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی ۔اور بریک پر پاؤں کا دباؤ ختم ہو چکا تھا۔ پھراس کی کارسامنے ہے آتے ہوئے پٹرول ٹینگر کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ٹکڑا گئی۔ایک زورداردھا کہ ہوا، کارسمیت اینڈریواورسارا کے چیتھڑ سائر گئے۔دونوں گاڑیوں کے حصے، پرزے اورانسانی جسموں کے گوشت کے جلنے سے فضا میں گئے۔دونوں گاڑیوں کے حصے، پرزے اورانسانی جسموں کے گوشت کے جلنے سے فضا میں گئے۔دونوں گاڑیوں کے حصے، پرزے اورانسانی جسموں کے گوشت کے جلنے ہے فضا میں پولیس اور فائر بریگیڈ کے ملکہ کو جلے ہوئے ملیے تک پہنچنے میں شاہراہ پر بہتے چکا تھا۔ گاڑیوں اور جام کے باعث نہایت مشکل ہور ہی تھی۔ایک ڈیڑھ گھنٹے کی محنت کے بعد جب پولیس اور فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے میں کا میاب ہوا تو جائے حادثہ پر خاکسر پولیس اور فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے میں کا میاب ہوا تو جائے حادثہ پر خاکسر گاڑیوں اور جلے ہوئے انسانی پنجروں کے علاوہ پچھ بھی نہ تھا۔

جب گدھ لوٹ آئے ---- شفیق مسعود

خاکستر ملبے کے ڈھیر میں پولیس کوایک پیتل کے نمبروں والی پلیٹ ملی تھی جس پر نمبر جلس کرسیاہ ہوگئے تھے۔اور شاہراہ پر بھر ہے ہوئے کچھانسانی اعضا بھی ملے تھے جنہیں پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا تھا۔ پیتل کے نمبروں والی جلسی ہوئی نمبر پلیٹ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لیفٹنٹ جیری کو پیش کی گئی۔رپورٹ میں صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ مرنے والوں میں کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے۔

لیکن جب جیری کی نظر جھلسی ہوئی پیتل کے نمبروں والی پلیٹ پر پڑی تو وہ چونک اٹھا کیونکہ اسے اینڈریوکی کار کانمبر معلوم تھا۔ دوسرے دن صبح جب جیری اسمتھ سے ملئے گیا تو گھر کا بڑا دروازہ بند پاکر نہایت متعجب ہوا۔ دروازہ کھول کر وہ راہدری میں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا تو خلاف تو قع اسمتھ اسے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے پاس کھڑا نظر آیا۔ حسب معمول اس کی آئکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھا ہوا تھا اور دائیں ہاتھ میں سفید چھڑی ۔ تھی۔ جھڑھا۔ حسب معمول اس کی آئکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھا ہوا تھا اور دائیں ہاتھ میں سفید چھڑی

''اسمتھ! تم یہاں کیا کررہے ہو؟۔۔۔۔۔۔۔ سارا کہاں ہے؟'' جیری نے آتے ہی پیشہ وارانہ انداز میں ایک ساتھ کئی سوال کرڈالے۔ ''سارا بچھلی شام اینڈریو کے ساتھ کسی پارٹی میں چلی گئی تھی''اسمتھ نے نہایت اطمینان کے ساتھ جیری کوجواب دے رہاتھا۔

''اسمتھ کل شام قومی شاہراہ پرایک کار پٹرول ٹینکر سے ٹکرا گئی'' جیری نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے شجید گی ہے بولا

''حادثے ہرروز ہی ہوتے ہیں جیری اس میں پریشان ہونے کی کوئی وجہ ہیں'' اسمتھ نے بالکل سیاٹ لہجے میں جواب دیا۔

''پریشانی کی وجہ ہے اسمتھ! ۔۔۔۔۔۔۔ بولیس گومرنے والوں کے پچھاعضا ملے ہیں جن سے پیچان کرنا بہت دشوار بلکہ ناممکن ہے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ان میں ہے کچھاعضا کسی عورت کے ہیں اور ایک پیتل کے نمبروں والی جلسی ہوئی نمبر پلیٹ بھی ملی ہے اور بینبراینڈ رپوکی کارکا ہے'۔ جبری ایک ہی سانس میں سب پچھ کہہ گیا تھا۔

جب گدھ لوٹ آئے — شفیق مسعود

''اوخدا!''اسمتھ کے حلق ہے ایک گھٹی ہوئی تی آ وازنگلی ''نہ تو کارہمیں ٹیکنیکل معائنہ کرنے کی حالت میں ملی ہے اور نہ ہی مرنے والوں کے جسموں کے کممل اعضا ہی ملے ہیں جس سے حادثے کی وجہاور مرنے والوں کی شناخت ہوسکے ۔سب پچھ جل کرخا کشر ہو چکا ہے''جیری نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ جیری جب واپس ہا ہرنگل رہا تھا تب اچا تک اس کی نظر بیڈروم کے کھلے ہوئے دروازے سے سامنے کی دیوار پر پڑی اور وہ چو تک گیا کیونکہ وہاں سے ساراکی قد آ دم تصویر

جیری نے بلٹ کرڈرائنگ روم کی طرف دیکھا جہاں اسمتھ کھڑ کی کے قریب کھڑا اطمینان سے دھوپ سینک رہاتھا۔ جیری نے کچھ سوچتے ہوئے بھنؤندیں سکیڑلیں اور پھروہ باہرنکل گیا۔

اسمتھ کے پرسکون چہرے پرایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کررہی تھی۔ پچھلی شام جب سارا جائے کی ٹرے میز پرر کھ کراینڈریو کو بلانے باغیچے میں گئی تھی اس وقت اسمتھ نے ساراوراینڈریو کی جائے میں جبری کی لائی ہوئی نیندآ ور گولیاں ڈال دی تھیں۔ فنکارا ہے فن کامظاہرہ کر چکا تھا۔

公公

### وفت کی کتاب

''ایک نُے گیا استاد! تیل پانی چیک کرلیا؟ سبٹھیک ٹھاگ ہے'' حَسَّار سُلُھ نے کُسی کَا آخری گھونٹ بیااور بہلوان کے ہوٹل سے باہر آگیا۔ اس نے کلائی میں بڑے شہباز قلندر کے نام کے کڑے کو چُو ما، پھرجہم کو چاروں طرف گھمایا گویا اکھاڑے میں اتر نے کی تیاری کر رہلا ہو۔اس کے بعد وہ پیڑ کے نیچ کھڑے ہوئے ٹرک کی طرف بڑھ گیا۔ کیبن کی کھڑکی کھولی اور اسٹیئر نگ بیٹ پر بھٹھ گیا۔ پہلے لائٹ جلائی پھر اسٹیئر نگ چھوڑ کر دونوں ہاتھ کا نوں کو لگائے۔اب وہ ٹرک چلانے کے لئے تیار تھا۔

ہو پاری قیام الدین اور رام بہاری اس کے برابر کی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ کلینر لیافت نے ٹائروں پر ہیٹھ گئے۔ کلینر لیافت نے ٹائروں پر ہاتھ مارا اور بندر کی طرح آجھلتا ہوا چلتے ٹرک کے اوپر آلوؤں کی بوری پر جا ہیٹھا گھراوپر ہے آواز لگائی'' سبٹھیک ہے استاد! جانے دو' اس کے تھوڑی دہر بعد جگتار کی گاڑی ہوا ہے ہا تیں کر رہی تھی اور رات کے سناٹے میں خاموشی کا سینہ چر رہی تھی۔ وہ جب یہاں آیا تھا تو سب سے پہلے اس نے پلے واری کا کام شروع کیا تھا۔ اس کی صحت بہت اچھی تھی۔ وہ چھوٹ کا لمباتز نگا جوان تھا۔ پھی موصہ کے بعد وہ ایک ٹرک پر کلینر ہوگیا تھا گھر گئینر ہے ٹرک ڈرائیور اورڈ رائیور ہے ٹرک کامالک بن گیا تھا۔ یہ ساری کامیابی اس نے پانچ برس میں حاصل کی تھی۔ اپنا ٹرک وہ خود چلا تا تھا۔ نصیر آباد میں اس کی اچھی ساکھ تھی۔ زیادہ تر بیویاری اس کی اجھی ساکھ تھی۔ زیادہ تر بیویاری اس کی تھی۔ مال لے جانا پسند کر تے تھے۔

جب گدھ لوٹ آنے ———— شفیق مسعود

ٹرک جب چو ملے کی پُلیا ہے گز را تو جگتار نے رفتارا یک دم دھیمی کر دی کیونکہ مردان شاہ کی زیارت قریب آ رہی تھی جہاں آ کر ہرٹرک ڈرائیورٹرک کی رفتار دھیمی کر کے زیارت کوسلام کرنے کے بعد ہی آ گے بڑھتا تھا۔تمام ٹرک ڈرائیوروں کے دل میں اس زیارت کا بہت احتر ام تھااور ڈرائیور برادری کا بیابقان تھا کہمر دان شاہ کی زیارت کوسلام کر کے جانے والےٹرک کو بھی حادثہ پیش نہیں آسکتا۔ جگتار عکھے نے زیارت کے قریب آکر ا یک سیکنڈ کے لئے دونوں ہاتھ اسٹیئر نگ جھوڑ کر جوڑتے ہوئے تھوڑی سی گردن جھکائی اور ا گلے ہی بل ٹرک کو ای اسپیڈ پر جھوڑ دیا۔اوپر لیافت آلو کی بوریوں پر لیٹا اپنا پرانا گیت' 'بستی بستی پربت پربت گاتا جائے بنجارا'' گنگنار ہاتھا۔ایک موڑ پرٹرک کوموڑ تے وفت جَلَّتَارِ کو چیج سڑک پر ایک نو جوان کھڑ انظر آیا جو ہاتھ ہلا کرٹرک کور کنے کا اشارہ کر رہا تھا۔جگتارکوخطرے کا احساس ہوامگر اس کا پیرخود بخو دبریک پر چلا گیا اور پھر دباؤ بڑھتا ہی گیا۔جگتار نے اس نو جوان کے پاسٹرک رو کتے ہوئے اِدھراُ دھر دیکھا۔تھوڑی دورایک موٹر سائنکل کھڑی تھی اور اس موٹر سائنکل کے پاس جا دراوڑ ھے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ٹرک رکتا دیکھ کرنو جوان ٹرک کی طرف لیکا'' میری موٹر سائکل خراب ہو گئی ہے۔ ہمیں آ گے بسنت بورتک جانا ہے۔ آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی''وہ منت بھرے لہجے میں بولا

''ساتھ میں کون ہے''

"ميري بيوي"

''باؤجی اِسیں معاف کرنا۔ بیتو رات کا ٹیم ہے۔ اسیں تو زنانیاں دن میں بھی نہیں بٹھاتے'' جگتار نے ٹرک جیسے ہی آ گے بڑھانے کی کوشش کی وہ نو جوان کھڑکی ہے لیٹ گیااور اگر گڑا کر مدد کی درخواست کرنے لگا۔ جگتار کا دل بسیج گیااور اس نے ٹرک روک دیا۔''اوے لیافت پتر!ڈالا کھول گڈی نوں اوپر چڑھا لے۔ جلدی کر'لیافت نے بد دلی سے ڈالا کھولا اور اس نو جوان کی مدد ہے اسکی موٹر سائیکل اوپر چڑھا لی۔ اس کام ہے نیٹنے کے بعد وہ نو جوان لڑک کو لے کرٹرک کے کیمن کے پاس آ گیا۔ لڑکی بچکچا رہی تھی گر جب جگتار نے ٹرک اسٹارٹ کردیا تو لڑکی اوپر چڑھنے پرمجبور ہوگئی۔لڑکی نے جیسے ہی اسے سہارا حگتار نے ٹرک اسٹارٹ کردیا تو لڑکی اوپر چڑھنے پرمجبور ہوگئی۔لڑکی نے جیسے ہی اسے سہارا

''میں بھی نصیر آباد کارہنے والا ہوں۔ سچے سچے بتاؤ'' یکا بیک منی روپڑی اور جگتار کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی:'' جگتار ہمیں جانے دے'' ''اوئے تو حیب کر جرام کے پُتر چل نیجے اتر''

چاقود کی کرون جوان پہلے ہی کانپ رہاتھا۔ جگتار کااشارہ ملتے ہی وہ کھڑی کھول کرنے بچے کود پڑا۔ جگتار کی آ واز سن کرلیافت نے ڈالا کھولا اوراس کی موٹر سائنگل نیچے کھینک دی۔ منی اپنی جگدش ہو کر بیٹے میں رہی۔ اس کے چبرے کا رنگ بیلا پڑ گیا تھا۔ جگتار نے اس نوجوان کوایک بھدی گائی دی اورٹرک کو بیک کیا۔ ٹرک بیک ہوتا د کھے کررام بہاری اور قیام الدین نے پچھ کہنا چاہالیکن جگتار کے تیورو کی کر چپ رہ گئے۔ ٹرک اسی رفتار نے نصیر آباد کی طرف واپس آنے لگا۔ جگتار نگھ کے خیالات بھی ٹرک کی رفتار سے اس کے دماغ میں گروش کررہ ہے تھے۔ بہت سے نوجوانوں کی طرح جگتار نے بھی منی کو پانے کا خواب دیکھا تھا مگر منی اور سچا شکھ دونوں نے بی نفر ہے سے اس کا رشتہ یہ کہ کرٹھکرا دیا تھا کہ وہ ان کے قابل منی اور سچا شکھ دونوں نے گھونٹ پی کررہ گیا تھا۔ آج وہی منی کسی مجرم کی طرح اس کی بیش ہے۔ اور جگتار خون کے گھونٹ پی کررہ گیا تھا۔ آج وہی منی کسی مجرم کی طرح اس کی بغل میں بیشی تھر تھرکا نے رہی تھی ۔ جگتار نے ٹرک کو فصیر آباد کے باہر ہی روک دیا اور لیافت بغل میں بیشی تھر تھرکا خواب دیکھا۔

منی نے اسے ایسا کرنے سے بہت منع کیا مگروہ نہ مانا یھوڑی دریے بعد نمبر دار سچا سنگھ لیا قت کے ساتھ آ موجو د ہوا۔اس کے ہاتھ میں ننگی تلوارتھی۔ آتے ہی اس نے منی ک جب گدھ لوبٹ آئے ----

گردن پروارکرنا چاہا مگر جگتار نے اسے روک دیا" نمبر دارعقل کی بات کر'اس نے ڈپٹ کرکہا" ہے کیسا پاگل بن ہے۔ سنجال اپنی عزت اسے گھر لے جا' سچا سنگھ کی آئکھوں میں آنسوآ گئے " پتر تو نے میری عزت بچائی ہے۔ میں تیرا بیا حسان بھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ مجھے معاف کردے''

''نمبردار! کوئی اورگل کر۔ چپ جاپ اندھیرے میں اپی عزت اپنے گھرلے جا'' ''نہیں جگتارے!نہیں! مجھے اور شرمندہ مت کر۔ تو کل برات لے کر آ جا۔ میں

منی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دوں گا''

'' بنہیں نمبر دار! اب بنہیں ہوسکتا'' جگتار کی آ واز رات کے سنائے میں لہرائی۔ نمبر دارا سے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا

"کیول؟"

"اس لئے کہ کل میں منی کے قابل نہیں تھا آج منی میرے قابل نہیں ہے'

公公

### واليسي

" میں ………. تہهاراضمیر …………. تمہارےضمیر کی آواز!" «وضمير......ېضميرکي آواز؟ مال ......مال کيا ہے؟'' "كيا ہے؟ يتم مجھ سے يو چھتے ہو؟ اس كاجواب ''ہاں! ہاں سیجے ہے،اس کا جواب میں خود جانتا ہوں کہ میں خودکشی کرنے جار ہا ہوں ۔معمول کی دو کامپوز CAMPOSE کے بجائے میں آج ایک درجن کھانے جاریا " کیوں؟" ''اس کاجواب '' ہاں!اس کا جواب میں خود جانتا ہوں کہتم زندگی ہے بیزار ہو گئے ہو،آج اس منزل پر بنج گئے ہو کہ .... ( شاید ) لیکن عذریم .... سداہی پہ کہتے تھے'' تج بہ کر کے تونے دیکھ لیا زندگی کتنا سخت جان ہوں میں . با سرت المجلی و بی کہدر ہا ہوں پر شمیر ۔۔۔۔۔ ہاں! ہاں کہو، زک کیوں گئے؟'' ''تم نے میراماضی تو دیکھائی ہے،میرے آج تک کے ہرنشیب وفراز۔۔۔۔۔۔۔ کوبھی دیکھنے کے ساتھ پر کھا بھی ہے تو کیا بتا سکتے ہو کہ اس میں کہیں رنج وقم کے بادل کے بجائے مسرت وخوشی کی بھی کوئی کرن تھی؟ شاد مانی وفراوانی کی بھی کوئی جھلکتھی؟''

" ہاں .... بیتو سے ہے یر اس کا مطلب بیتو نہیں کہ مصیبتوں اور صعوبتوں ہے مجھوتہ کرنے اوران ہے دلیرانہ مقابلہ کرنے کے بجائے بز دلی کے ساتھ ان ے فرار ہو کے زندگی کو ہی .....بس بس بس! سمجھو تداور مقابلہ۔ آخر کب تک اور کس کس چیز کاکس کس سے کرتا؟ یا زہیں؟ بحیین جب مفلسی اورغریبی میں بیتا تو بلکتا ہی رہا بعدازاں جب نو جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو حسرتوں اورخواہشوں کے انبار کو سینے میں دیا کرسسکتا ہی رہا اور جب ای نو جوانی کا کلاَمکس آیا تو جذبات اوراحساسات کااپیا گلاگھونٹا گیا که أف بھی نه کر سکا۔ کیا یا دنہیں .......... دس برس کی عمر میں کی ہوئی میری سگائی صرف اس لئے تو ڑی گئی کہ میںغریب تھا؟ مجھےاہیے ہی ایک عزیز کی فرم میں اس لئے کوئی چانس نہیں دیا گیا کہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی (جبکہ میں کام کرنے کی اہلیت کسی بھی ڈگری والے ے زیادہ رکھتا تھا) ہرایک کی نظر میں اسلئے ذلیل ہوا کہ میرے خیال آئیڈلسٹ اور مورڈ رن تھے۔ ہرموڑ پراس لئے چکمہ کھایا کہ میں سیدھااور سچاتھا؟ کسی امبیشن کواس لئے یورانہیں کر پایا کہ میرا کوئی سر پرست نہیں تھا۔میرےاوپر ذمہ داریاں تھیں۔ ماں اور حجو ٹے بھائی کی اور تو اور پندرہ برس کے بعد میں مینٹلی افکٹیڈ ( د ماغی روگی ) بھی ہو گیا تھا جو کہ آج بھی ہوں اور جس کا نتیجہ سامنے ہے۔ کا نپور؟ آخرش میں اس منزل پر بھی پہنچا کہ جہاں ہے ایک آئیڈیلسٹ کواپنے آپ سےخود ہی نفرت ہونے لگتی ہے۔ یعنی کہ ہراس کام کوکیا کہ اگراس کا راز فاش ہو جائے تو شاید( بلکہ یقیناً) مرا ساج مجھے کسی دوسرے ساج کا ہی آ دمی سمجھنے

کیا یا دنہیں کہ میں نے بھی کچھ خواب دیکھے تھے؟ کیا اس میں سے کوئی خواب شرمندہ تعبیر ہوا؟ مجھے آج تک میراجیون ساتھی نہیں ملا (جبکہ میں اب تمیں کی گنتی پار کرنے والا ہوں)؟ مجھے میری منزل ملی؟ کوئی ڈگری ملی (جبکہ میں کئی مضامین میں پی ایج ڈی

جب گدھ لوٹ آنے — شنیق مسعود کرنے کی سوجا کرتا تھا)

ے؟ کوئی خواب ہے؟ کیوں خاموش ہو گئے؟ بچے ہے؟ سپائی کڑوی ہوتی ہی ہے ''نہیں نہیں ، میں خاموش نہیں ہوگیا ہوں ، میں کوئی عام چیز نہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھوتہ ہی کرلے یا پھراس راہ ہی کوچھوڑ دے کہ میں تو ایک سپائی ہوں ، قدرت کی بنائی ہوئی بہت بڑی چیز کہ جس کا کوئی تقابل ہی نہیں''

''عذیر سسس کیاتم نے بھی سرد راتوں میں فٹ پاتھ پر پڑے سکڑے ہوئے بھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس آ دمیوں کو دیکھا ہے؟ ہر چورا ہے پر، ہاتھ بھیلائے، لولے ننگڑے اور اندھوں کو دیکھا ہے؟ ان آ دمیوں کو دیکھا ہے کہ جنہیں صرف چلتی ، پھرتی لاش کے علاوہ اور پچھ کہا ہی نہیں جاسکتا؟''

''رات کی سیاہی میں گلی کے کسی نکڑ پر کھڑی پیٹ کی خاطر اپنا'' سب کچھ'' لٹا دینے والی ۔۔۔۔۔۔۔کود یکھاہے؟''

''بولو!اس کا کچھ جواب ہے؟ میرے دوست! دُ کھاور شکھ تو گاڑی کے پہیے گی طرح چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ بیزندگی ایک عجیب شئے ہے۔ قدرت کا (شاید) سب سے طرح چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ بیزندگی ایک عجیب شئے ہے۔ قدرت کا (شاید) سب سے بڑا عجو بداس میں بھی خوشی بھی غم بھی چھاؤں ، بھی ساز ، بھی سوز ، بھی شور ، بھی خاموشی ، بھی ہریائی ، بھی واہ ، بھی واہ ، بھی آہ!

عذیر!تم تو ماشااللہ ابھی جوان ہو، تندرست ہو، وہ آ دمی ہی کیا جو کہ وقت ہے گھبرا کے پیچھے ہٹ جائے۔ ہراندھیرے کے بعداُ جالا ہوتا ہے۔ یہی قدرت کا قانون ہے اور یقیناً یہی سچائی بھی ہے۔

### خوف سے حقیقت تک

''میڈم! سلمی آپ کی کیالگتی ہیں؟''تھرڈ ائیر کی چھسات لڑکیاں ایک گروپ کی صورت میں اُس سے ملنے آئی تھیں، جب وہ کالج کے ایک کونے میں فضا کے ساتھ گھاس پر بیٹھی تیمسٹری کے نٹوس اتارر ہی تھی۔ اپنا تعارف کرانے کے بعدوہ بڑے اشتیاق سے پوچھ رہی تھیں۔

''آپان کے ساتھ ہی آتی ہیں نا؟''طیبہ کے بتانے پرانہوں نے اگلاسوال کیا تھا ''گھر بھی قریب قریب ہیں ، پھر تو بہت فرین کلی گپ شپ رہتی ہوگی'' لگ رہا تھا کہ طیبہ سے ملنے سے پہلے انہوں نے خاصا ہوم ورک کیا تھا۔

"ناہے کہ وہ روز پارلرہے تیار ہوکر آتی ہیں؟"ایک لڑکی کے کہنے پراہے ہنسی

آگنی تھی

"بيہوائی کس نے اڑائی ہے بھئی"

''مگروه پارٹی والےروز ......''

''افوه .... يار! بهي كهمارفنكشن ميں تو اسٹو ڈنٹس بھی يارلر كا چكر لگاليتی

يں''

''احچھاان کی شادی تونہیں ہوئی مگر کیاابھی تک منگنی وغیرہ کا کوئی معاملہ بھی نہیں

جب گدھ لوت آنے \_\_\_\_\_ شفیق مسعود

ہے؟''وہ بڑے تجس سے پوچھر ہی تھیں

میڈم سلمٰی حال ہی میں پی ایس می کر کے آئی تھیں اور کالج جوائن کیا تھا۔طیبہان کی کزن تھی اور ان کیا تھا۔ طیبہان کی کزن تھی اور ان کے آنے سے طیبہ کو بھی اپنا قداونچا محسوس ہوتا تھا۔ کالج کی آ دھی اسٹو ڈنٹس ان کی فینز تھیں اور کیوں نہ ہوتیں وہ تھیں ہی اننی پیاری اور اسٹائکش ۔

مزید کسران کی خوب صورت ڈرینگ سے پوری ہو جاتی تھی۔گلا بی رنگت اور شولڈرکٹ سیاہ بالوں کے ساتھ متناسب سرایا انہیں ہزاروں کے مجمع میں بھی ممتاز کردیتا تھا۔ ہرجگہ نمایاں ہونے کے باوجود خاندان میں ان کی دوئی کوزیادہ پسنرنہیں کیا جاتا تھا مگر سلمٰی کو اس بات کی برواہ کبتھی۔

اُن کے والد آرمی آفیسر سے مختلف شہروں اور یو نیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی اور اب جمول شفٹ ہونے کے بعد بھی غور نہیں کیا کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے۔ ہاں یہ خیال ضرور تھا کہ ان کے اندر جوخوبیاں ہیں، وہ تیز رفتار زمانے کی دوڑ میں کامیا بی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہیں۔

公公

طاہر کی شادی کے لئے سلمٰ نے خصوصی تیاریاں کی تھیں۔ مہندی ، بارات اور ولیے کے شاندارڈ ریسز بنوائے پھراپنے اکلوتے بھائی کی شادی میں خوب ہلاگلا کیا۔ لڈی ، بھنگڑا اور ڈانس میں اس کی پرفارمنس دیکھنے والی تھی۔ تمام تقریبات میں وہ مرکز نگاہ رہی۔ سہرا بندھائی کی رسم کے بعد بارات چلنے کو تیارتھی۔ میراہیوں نے تھوڑی دیر کیلئے ڈھولک پیٹ کرخوب ہلاگلا کیا۔ سٹرھیوں پر کھڑے ہوکر تالیاں بجاتے ہوئے سلمٰی نے میراشیوں کی ٹولی پرخوب خوب بیلے لئائے۔ محفل میں بہت سے لوگوں کی نظریں اس پرمرکوز میں اشیوں کی ٹولی پرخوب خوب بیلے لئائے۔ محفل میں بہت سے لوگوں کی نظریں اس پرمرکوز میں اور مودی کیمرے گی آئکھ کم وہیش تمام ترفئک شنز میں اسے ناگواری سے دیکھ رہی تھیں جو اسائکش ، سیادیس ٹائٹ سوٹ میں دو پٹہ گلے میں ڈالے خوب دادد ہے رہی تھی۔ اسائکش ، سیادیس ٹائٹ سوٹ میں دو پٹہ گلے میں ڈالے خوب دادد ہے رہی تھی۔ اسائکش ، سیادیس ٹائٹ سوٹ میں دو پٹہ گلے میں ڈالے خوب دادد ہے رہی تھی۔ اسائکش ، سیادیس ٹائٹ سوٹ میں دو ہے گمرے میں جارہی تھی جب ڈرائینگ روم

کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپی نے اسے آواز دی تھی۔

''مزاسد! یہ کیا میراتعارف تو گرواد یا اوراتی پیاری ی گڑیا کا تعارف کروایا ہی نہیں' نہیں غالبًا تعارف حاصل کرنے کی زیادہ جلدی تھی، سوآ پی کے خاموش ہوتے ہی بول اٹھی تھیں'' مسزنعمان! یہ میری چھوٹی سسٹر ہے ملی ۔ یہاں کے کالج میں پڑھاتی ہے''
الرے بیٹا!ادھرآؤ میرے پاس بیٹھو' وہ رسماً بات چیت کرکے نکلنا چاہتی تھی گر انہوں نے روک لیا'' کون ہے کالج میں پڑھاتی ہو؟''اب وہ نہایت دلچیں ہے پوچھرہی تھیں۔
انہوں نے روک لیا'' کون ہے کالج میں پڑھاتی ہو؟''اب وہ نہایت دلچیں ہے پوچھرہی تھیں۔
طاہر کی شادی کے بعد اماں کورشتے آنے کی امید تو تھی گر پھر انہوں نے رشتے کرانے والی ماسی کو بھی کہد دیا تھا اور ساتھ ہی اپنی ڈیمانڈ بھی بتا دی تھی۔ سلمی کے بابا جان کی خواہش تھی کہ ہونے والا داماد آرئی آفیسر ہو گراس کا نصیعہ کھلنے کا وسیلہ تب پیدا ہوا جب سز نعمان نے ایکلے ہفتے فون کر کے اپنے اکلوتے بھائی کا رشتہ لانے کی اجازت طلب کی۔
زمیندار خاندان سے تعلق رکھنے والے کیپٹن جاویداوراس کی فیملی ، بابا جان کو بے حد پسند

公公

'' آوُجاوید!لاوُنجُ میں چل کر بیٹھتے ہیں'' ڈنر کے بعد ثمینہ اُسے ٹی وی لاوُنجُ میں لے آئی تھیں۔آج انہوں نے خاص طور پرمسز نعمان سے کہہ کر جاوید کو بلوالیا تھا کہ اس ہے قبل ان کی بھی تفصیلی ملا قات نہیں ہوسکی تھی۔

''بیٹھو، میں جائے کا کہہ دوں پھرتمہیں ایک انبیٹل چیز دکھاؤں گی'' ''انبیٹل چیز؟ چلو دیکھتے ہیں'' وہ سوچتا ہوا صوفے پر براجمان ہو گیا تھا۔'' ہاں بھئ! آج میں آپ کو طاہر بھائی کی شادی کی موودی دکھاؤں گی۔اس طرح آپ کا سب جب گدھ لوٹ آنے \_\_\_\_\_ شنیق مسعود

ے تعارف بھی ہوجائے گا'' کچن ہے واپسی پروہ اسے بتار ہی تھیں۔

''اور پتاہاس مووی میں صرف سلمی ہی دکھائی دے گی۔ حتیٰ کہ طاہراور بھا بھی بھی اسے چھٹرتے تھے کہ اس میں دولہا دہمن سے زیادہ تمہیں فو کس کیا گیا ہے'وہ ہنتے ہوئے جاوید کو بتارہی تھیں۔

公公

منگنی کی تاریخ طے ہوناتھی مگر دوسری طرف سے مکمل خاموثی جیران کن تھی۔ خاموثی کا وقفہ طویل ہواتو سب گھر والوں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ شمینہ آپی اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لئے آئی تھیں۔ وہ دانستہ اٹھ کرا پنے کمرے میں آگئی تھی۔ سوچتے سوچتے آئھ لگ گئی اور جب وہ اٹھی تو یاد آیا کہ ماریہ دو دن سے کالج نہیں آرہی۔ اس کی خیریت دریافت کرناتھی۔ ''مسز اسد! آئی ایم رئیلی ویری سوری۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میرا تو دریافت کرناتھی۔ ''مسز اسد! آئی ایم رئیلی ویری سوری۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میرا تو دریافت کرناتھی۔ ''مسز اسد! آئی ایم رئیلی ویری سوری۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میرا تو عصلہ بی نہیں ہور ہاتھا کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات کروں'' ریسور میں سے ابھرتی منز نعمان کی آواز اسے ساکت کرگئی تھی۔

'' مگر بات کیا ہے مسزنعمان؟'' آپی بہت جیران ہوکر پوچھر ہی تھیں۔ '' آپ کے گھر غالبًا جاوید نے کسی فنکشن کی مودی دیکھی تھی ،اس کے بعد اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے''

'' مگر کیوں؟''ثمینہ آپی ہکا بکارہ گئیں تھیں'' اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی پڑھی لکھی مگر سادہ اور باپر دہ گھر بلوشم کی لڑکی ہے شادی کر ہے گا''

نہ جانے آپی اور مسزنعمان میں مزید کیا بات چیت ہوئی۔ سلمٰی نے اتناس کر ریسور رکھ دیا تھا اور اب بیٹھی سوچ رہی تھی کہ وہ جن لواز مات کواپی شخصیت کا حسن سمجھتی تھی اور ہر جگہ نمایاں رہتی تھی ،ان کی بنا پر کوئی اے ریج کیائے بھی کرسکتا ہے۔ شایداس نے بل جن لوگوں سے اس کے بیلے تھے اور اب حقیقت سے پالا پڑگیا تھا جس نے غلط اور درست کی تفریق کواس پر واضح کر دیا تھا۔

جب گدہ لوٹ آئے ---- شفیق مسعوا

" پڑھنے والے کے لئے بھی یہی موٹا اصول ہے کہ ہر لفظ کو، ہرسطر
کو، ہر خیال کو اچھی طرح چباؤ۔ اس لعاب کو جو پڑھنے ہے تمہارے
د ماغ میں پیدا ہوگا۔ اچھی طرح حل کرو کہ جو کچھتم نے پڑھا ہے،
اچھی طرح ہضم ہو سکے۔ اگرتم نے ایسانہ کیا تو اس کے نتائج برے
ہونگے ،جس کے لئے تم لکھنے والے کو ذمہ دارنہ ٹھہر اسکو گے۔"

معاون حمى منئو

(Urdu Short Stories)

by
Shafiq Masood
Compiled by
Liaqat Jafri
Umer Farhat



سفیق مسعود کے لکھے کئی افسانے میں نے دیکھے۔ہر چند کہ ان میں بگہ جگہ نو مشقی کے آثار نظر آتے ہیں لیکن افسانہ نگار کا دل درد مند بھی شفیق مسعود کے افسانوں کی دنیا میں دھند لے رنگ ہیں، موت اور عزیزوں سے بچھڑ جانے کے اندوہ ہیں۔ عام انسانوں کے دکھ ہیں۔ یہ افسانے ہمیں معاصر دنیا کے تلغ حقائق سے روشناس کے تلغ حقائق سے روشناس

هيس الرحلي فاروقي ٢٠١٠ ربر



PUBLISHING HOUSE
www.ephbooks.com